

فتخ الحديث حضرت مولوي فتمرذ كريا



### نهرست مضامير حضورگا تمام رات روتے رہنا حضرت ابوبكر ميرالله كاذر بإباول ١. 44 دين كي خاطر سختيال برداشت كرنااور تكاليف ومشقت كاجميلنا حضرت عمره كي حالت ۲۸ ١. تضورصلى الله عليه وسلم كاطائف كيسفر كاقصه ۱۰ حضرت ابن عماس کی گفیجت ٣. نصه حفزت انس بن نضر کی شہادت کا تبوک کے سفر میں قوم شمود کی بہتی پر گذر 14 ٣. تبوك میں حضرت كعب كى غير حاضري اور رتوبه ملح حديبهاورا بوجندل وابوبصير كاقصهر 14 44 حضرت بلال حبثي فأكااسلام اورمصائب صحابیے بننے پرحضور کی تنبیہاورقبری ماد 10 ٣٧ حضرت ابوذ رغفاري كااسلام حضرت حظلية كونفاق كاذر 44 تضرت خباب بن الارت كالكيفين ( محیل )اللہ کے خوف کے متفرق احوال 49 حضرت عمار اوران کے والدین کا ذکر بابسوم 21 ١٨ حضرت صهيب كااسلام صحابہ کرام کے زہداور فقر کے بیان میں 19 21 حضرت عمر كااسلام لا نااوران كي بهن كي تكليفيس حضورگا بہاڑ وں کوسونا بنادینے ہےا نکار ۲. 41 سلمانول كي حبشه كي ججرت اورشعب الي طالب من قيد مونا حفرت عرا كوسعت طلب كرني رسيبه اور حضور كركز ركى حالت ۲١ 21 بابدوم حضرت ابو ہر برٹا کی بھوک میں حالت 24 40 اللهجل جلالهم دنواله كاخوف اورذر حفزت ابوبكر كابيت المال سے وظيفه 22 YA آندهی کےوقت حضور کا طریقہ حضرت عمر كابيت المال سے وظيفه 40 22 حضرت بلال کاحضور کے لئے ایک مشرک ہے قرض لینا کہ ۲ اندهيرے ميں حضرت انس كافعل 47 حضرت ابو مررية كالجوك مين مسكد در ما فت كرنا سورج گرنهن میں حضور کاعمل MOLES CONON CONON

## مض مر مضمون صفح حضوركا تمام رات نماز برهنا حضور کا صحابہ سے دو مخصوں کے ہارے میں سوال حضور سے محت کرنے والے برفقر کی دوڑ حضورگا جاررکعت میں جھ یارے پڑھنا 49 04 يية العنمر مين فقرك حالت حفرت ابوبكر صداق فتضرت الن ذبير حضت على وغيرو كمازول كل صالات ٥٠ ایک مهاجراورایک انصاری کی چوکیداری اورانصاری کانماز میں تیرکھانا کم ۹ باب جہارم 51 صحابہ کرام رضی الله عنہم کے تقویٰ کے بیان میں حضرت ابوطلحة كانماز مين خيال آجاني سيه باغ وقف كرنا ٦. 51 حضرت ابن عباس كانمازكي وصبية كهدنبوانا حضور کی ایک جنازه سے داپسی اور ایک عورت کی دعوت ٦١ [ ۵۱ صحابه کانماز کے وقت فوراً دکا نیں بند کرنا تضورها صدق كي مجور ك خوف سيتمام رات جاكنا ا ۱۵ 17 حضرت خبيبٌ كاقتل كيوقت نماز يرهنااور زيرٌوعاصمٌ كاقتل ٦٢ تعرت ابوبر کالیک کائن کے کھانے سے قے کرنا ا ۵ حضوری جنت میں معیت کے لئے نماز کی مدو تفزت عرظ کی صدقے کے دورھ سے قے 75 4 حضرت ابوبكر كااحتياطاً باغ وقف كرنا ۵۲ 24 حفرت علی بن معبرها کرابہ کے مکان سے تحریر خٹک کرنا ا نیارو بهرردی اورالله کی راه میں خرچ کرنا 70 54 حضرت علی کاایک قبریر گزر صحاثي كامهمان كي خاطر جراغ بھجادينا 70 24 صفورگاارشادجس كا كهانا بيناحرام بواسكي دعا قبول نبيس بوتي روزہ دار کے لئے جراغ بھجادینا 77 حضرت عراكا في بيوي كومشك تولغ سے الكار ایک صحالی کاز کو ة میں اونٹ دینا ۵۵ 77 حضرات شخين كاصدقه مين مقابليه حضرت عمر بن عبدالعزير كا حجاج كے حاكم كوحاكم نه بنانا ٦۷ صحابه کادوسرول کی وجہسے پیاسے مرنا 74 حضرت حمزة كاكفن لماز كاشغف اور ذوق وشوق اوراس میں خشوع وخصوع م 78 برے کی سری کا چکر کاٹ کروایس آتا الله تعالى كاارشادنوافل واليه يحق ميس 79

#### نهرست مضامير صفحه حفرت عرق کااپنی بیوی کوز چگی میں سے لے جانا 79 حضرت ابوطلحة كاباغ وقف كرنا علمي ولولها وراسكاانهاك ۷. ۸۸ مضرت ابوذر كااينے خادم كوتنبية فرمانا فتویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست 41 ۸٩ حفرت جعفرة كاقصه حضرت ابوبكرصديق كامجموعه كوجلاديثا 44 ۸٩ تبليغ حفزت مصعب بن عمير" 25 ٩. حضرت اني بن كعب كاتعليم بهادري دليري اورموت كاشوق 45 91 حضرت حذيفة كااهتمام فتن ابن جحش اورابن سعد کی دعا 45 94 احد کی لڑائی میں حضرت علیٰ کی بہادری حضرت ابوبربرة كااحاديث كوحفظ كرنا 40 94 قل مسلمه وقرآن كاجع كرنا حضرت حظلية كي شهادت 27 95 عمروبن جموح كاتمنائة شهادت حضرت ابن مسعودٌ كي احتياط روايت حديث ميں ۷٦ 90 حضرت مصعب بن عمير كي شهادت حضرت ابوالدرداً کے پاس حدیث کے لئے جانا 97 44 حضرت ابن عباس كاانسارى كے ياس جانا قادسيه كيلزائي مين حضرت سعثر كاخط 41 91 متفرق علمي كارنام حضرت وہب بن قابوس کی احد میں شہادت 49 ٩٨ بابنم بيرمعو نه كى لژائى ۸٠ 1.5 حضرت عميرٌ كاقول كه مجوري كهاناطويل زندگ ہے ا حضوركي فرما نبرداري اورا متثال حكم 1.5 حضرت عبدالله بن عمرة كاجيا دركوجلا دينا حضرت عمره کی ہجرت AY غزوهمونة كاقصه انصاري كومكان كودهادينا تفرت سعيد بن جبير اور حجاج كي تفتكو صحابة كاسرخ جا درول كوا تاردينا TABLES KONTONATIONALES KONTONA

# فهرست مضامین

| صفحه | مضمون                                          | صفحه  | مضمون                                             |
|------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ١٢.  | حفرت ذين كالفك ك معاطي مصالى بيش كرنامقدم      | ۱٠۷   | حضرت وائل کاذباب کےلفظ سے بال کوادینا             |
| 177  | حفرت خنساء كالب عادول بيول ميت جنك مين شركت    | ۱٠4   | حضرت مهميل بن حظليه كي عادت اورخريم كابال كوادينا |
| ١٢٣  | حضرت صفية كاليبودي كوتنها مارنا                | ۱۰۸   | حضرت ابن عمر کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا             |
| ١٢٢  | حضرت اساء کاعورتوں کے اجرکے بارے میں سوال      | ١ . ٩ | حضرت ابن عراس سوال كه نما ذقعر قرآن مين نبيل      |
| ١٢٦  | حضرت أمِّ عَمَارةٌ كااسلام اور جنگ مِين شركت   | ١٠٩   | حفرت ابن مغفل كاخدف كي وجدس كلام جهور دينا        |
| 144  | حفرت أم حكيم كااسلام اور جنگ يس شركت           | ١١.   | حضرت محيم بن حزام كاسوال نه كرنے كاعبد            |
| ۱۲۸  | حضرت سميداً مع عمالاً كي شهادت                 | ١١.   | حضرت حذیفہ کا جاسوی کے لئے جانا                   |
| 149  | حضرت اساء بنت ابی بکر کی زندگی اور تنگی        | 114   | بابدهم                                            |
| ۱۳۰  | حضرت ابوبگرمدیق کا بجرت کے وقت مال لے جانا اور | 114   | عورتوں کا دینی جذبہ                               |
|      | حضرت اساءً كاابين دادا كواطمينان دلانا         | ۱۱۲   | تسبيحات حضرت فاطمة                                |
| ۱۳۱  | حضرت اسامٌ کی سخاوت                            | ۱۱۳   | حضرت عائشة كاصدقه                                 |
| 141  | حضور کی بیٹی حضرت زین ہے ہجرت اور انقال        | 116   | حضرت ابن زبیر کاحضرت عائشه کوصدقے سے روکنا        |
| ١٣٢  | حفرت رئيع بنت معوذ کی غیرت دینی                | 110   | حفرت عائش كى حالت اللدك خوف سے                    |
| ۱۳۳  | (معلومات) حضور کی بیبیان اوراولاد              | 110   | حضرت أميسلمة كے خاوند كى دعا اور ججرت             |
| ۱۲۳  | (معلومات)حضورگی اولاد                          | 114   | حفرت أمِّ زياد كل چند كورتول كساته خيبر مين شركت  |
| ۱۲۸  | بابيازدهم                                      | ۱۱۸   | حضرت أمِّ حرام لل غزوة البحريين شركت كي تمنا      |
| ۱۳۸  | بچوں کا دینی جز بہ                             | 119   | حفرت أم الميم كالزك عرف يمل                       |
| ۱۳۸  | <u>ېچ</u> ل کوروزه رکھوا تا                    | 119   | حضرت ألم حبيبة كالبخ باب وبستريرنه بثهانا         |
|      |                                                |       |                                                   |

TO AND TO THE VOLUMENT OF THE

# حضرت عا كشر كاحاديث اورآيت كانزول حضرت امام حسين كالجيين مين علمي مشغله حضرت عمير كاجهادى شركت كاشوق بإبدوازدهم 189 177 حضرت عميرٌ كابدر كيارُ ائي ميں چھينا حضور کے ساتھ محبت کے واقعات میں 177 دوانصاري بيون كاابوجهل ولل كرنا حضرت ابوبكر كأعلان اسلام اور تكليف 110. 177 حضرت رافع "اورحضرت جندب كامقابله ۱۵۱ حضرت عمرٌ كاحضورً كے وصال يررنج ۱٦٨ حضرت زيد كاقرآن كي وجهية تقذم ۱۵۳ ایک عورت کاحضور کی خبر کے لئے بے قرار ہونا 179 حضرت ابوسعید خدری کے باپ کا انتقال ۵۳ ا حدید پیس حضرت ابو بمراه ورهنرت مغیره کالغل اور عام صحابه کا طرزمگل حضرت سلمة بن اكوع كى غابه بردور ا ۱۵۲ حضرت ابن زبيرة كاخون بينا 124 بدر كامقابله اورحضرت براء كاشوق ١٥٦ حضرت ما لك بن سنانٌ كاخون بينا 124 مفرت عبدالله بن عبدالله بن أني كالين باب سيمعالمه ١٥٥ م حضرت زيد بن حارثة كالبين باب كوا نكار 125 ۱۵۸ حضرت انس بن نضرهٔ کاعمل احد کی اثر ائی میر ، حضرت جابرة كي حمرا الاسدمين شركت 147 ۵۵۱ سعد بن رئيع كابيام احديس حضرت ابن زبیر کی بهادری روم کی لژائی میں 147 ۵۹ احضورگی قبرد مکھ کرایک عورت کی موت حضرت عمروبن سلمة كاكفركي حالت مين قرآن يادكرنا 144 حضرت ابن عباسؓ کا بینے غلام کے یاؤں میں بیڑی ڈالنال ۲۰ محایث کی محبت کے متفرق قصے 144 حضرت ابن عباس كالجين مين حفظ قرآن خاتمه ١٦. ١٨٢ ١٦٦ معابدكرام كساته برتاؤاوران كاجمالي فضائل حضرت عبدالله بنام وبن العاص كاحفظ حديث 111 حضرت زيدبن ثابت كاحفظ قرآن |۱۶۲| تمت مالخير حضرت امام حسن كالجيين مين علمي مشغله 174 AND COMONANCE CO



و حکایت محابہ (سی) بیں آپ کے پاس ایسا مضمون ہنجیا ہے جوحود تھی راست اور واقعی ہے اور سلمانوں کے لئے تصبحت میں واوراجھے کام کرنے کی باد دہانی ہے ۔ دبیان انفرآن ایک ضروری بات بریمی دل میں جالبنے کی ہے کنی الرصلی اللہ علیہ وسلم کی حدثیں ہوں یا بزرگوں کے حالات اسی طرح مسائل کی کتابیں ہوں یامعنبرلوگوں کے وعظ وارتنادات، السي جيزي بني موني كدايك مرتب ديكه لينے كے بعد سم بنبكو ختم كرديا ملے بلكرائي مالت اوراسنعلاد کے موافن باربار دیجیتے رہنا جاہتے ۔ابوسلیمان دارانی ایک بزرگ ہیں ۔وہ فرمانے ہیں کہیں ا کیے اعظ کی مجلس میں حاضرہوا ۔ان کے وعظ نے مبرے دل براٹز کیا مگرجب وعظ ختم ہوا نووہ اٹر بھی ختم ہوگیا بیں دوبارہ ان کی مجلس میر، حاضر ہوا ۔ تواس دعظ کا انزفارغ ہونے کے بعد گھر کے استمیر کھی ر ہا نیسری مزنبہ بھرحاصر ہوا۔ تواس کاانز گھرمیں ہنچنے برجی رہا بیں نے گھر حاکرالٹد کی نا فرمانی کے جاساب تخصسب توارديئ اورانتركادات اختيار كرلبا اس طرح دىنى كنابول كالمبى حال سے كفض سرسرى طور راكب مزنبران كے پڑھ لینے سے انركم ہزنا ہے اس لئے تھمی تھی بڑھنے رمنا پائیے۔ بڑھنے والوں كى سہولت اور مصامین کے دل شین ہونے کے خبال سے میں نے اس رسال کو بارہ بابوں اور ایک فائر برنقیم کیا ہے۔ دبن كى خاط كننيول كابرداننت كرنا و رئكاليف وشفت كالجبيلنا. ببلايات اللوجل حلالهُ كاخوت اور در حوصحام كالم كي خاص عادت تفي . دوسرابات صحائثہ کی را ہوانہا ور فقیرانہ زندگی کا تمویہ۔ تبيراب جوتفابات معَالِبُهُ كِتَفُوكُ اوربِرمبزرُ كارى كى حالت ـ يانجوال باثبة نماز کانشوق اوراس کا انتمام بمدردی اورایناویر دوسرول کو ترجیح دمنا اورانند کے راستہ میں خرج کرنا . جطابات سأنوال باث بهادری و دلبری اور مهت و شیاعت اور موت کاشوق . الحقوال باث علمى مشاغل ورعلى انهاك كانمونه حنورا قدي ملى المعليه والهولم كارننادات كي تعيل. نواں باتت عورنول كاديني حذبهاور بهادرى اورمضور كى سبيبول اوراولاد كابيان -دسواں بانٹا بچوں کا دینی وکو که اوز محین بیں دین کا استمام ۔ گيارهوال باٽ حضو إن يرصلي الله عليه وآله ولم كے سائط محبت كانمون بارهوال بالله صحابرُ كحفوق اوراُن كختصرُ فضائل ـ خانمه AND SECOND OF THE SECOND OF TH



ما سیمان دی کی دی می دی کی دی می دی کی دی دی کی نبی ہے جبیاکہ دعویٰ ہے توتیری بات سے انکار کر دینامصیب سے خالی نہیں ۔ اور اگر حمول مے نومیں البينخص سے بات كرنا بنيں جا بنا -اس كے بعدان لوگوں سے نااميد ہوكر حضور اكرم صلى الله عليه ولم نے اورلوگوں سے بات کے کاارادہ فرمایا - کرآب توہمت اواستقلال کے بہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا ۔ بلکہ بجائے فبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمار سے خبر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تنہاری جا ہت کی مگہ ہودِ ہاں چلے جاؤچضوراکرم صلی الٹرعلیہ والہ وسلم جب اُن سے بالکل ماہوس ہوکرواہی ہونے لگے تو اُن لوگوں نے شہرکے لوگوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مُزان اٹرائیں، تالیاں بیٹییں، تیجم اربی جٹی کہ آگ کے دونوں جو تے خون کے جاری ہونے سے زگرین ہو گئے حضورا قدس صلی ادار علیہ والہ وسلم اسی حالت میں وابس موے جبرات میں ایک جگران شرروں سے اطینان مواتوحضور فے یہ دعامانگی ۔ ٱللَّهِ مَّ الدَّلِكَ أَشَكُونَ مِعْفَ فَوَيِّ وُوَلِّمَةً ﴿ السَّرَجِي سِنْكايت كَرَامُون مِن ابني كمزورى اور بكيسى كى چْيكُنِيُ وَهُواَنِي كُلَى النَّاسِ يَاالُحُمُ النَّاجِبِينَ اور لوگوں میں ذلّت ورسوانی کی ۔ اے ارحم الراحبین نومی ضعفا ٱنْتَرَبِّ الْمُسْتَضِعُ فِيْنَ الْنَتَرَبِي إِلَىٰنَ کارب ہے اور توہی میرا پروردگارہے ۔ تو مجھے کس کے حوالہ تَكِلُنِي إِلَى بَعِيْدِ بِيَجْهُمْ مِنْ الْمُالِى عُدُ إِلَّمَا لَكُ كتاب كسى اجنبى بريكانه كے جو مجھے ديكھ كرترين رُوموتا ہے، اور منظر طعامات بالكسى منمن كحب كوتوني محجر برقا بودے ديا ۔ ٱمْرِي إِنْ لَمْرِينَ مِكْ عَلَى عَصْبُ فَلَا أَمِالِي اے الله اگر توجیہ سے ناوس بنیں ہے تو مجھے کسی کیمی برواہیں ولكن عافينا في في أوسع في أعيز وبنوس ہے تیری حفاظت مجے کانی ہے میں تیرے چرہ کے اُس نور وَجُهِكُ اللَّهِ يُحَاثَثُهُ مَنْ نُكُ لُهُ النَّكُمُ لَمَا تَتَعَلَّمُ لَمَا تَتَعَلَّمُ لَمَا تَتَ وصلَّع عَلَيْهِ إِمْرَالِيَّهُ مِيا وَالْاخِرَةِ وَثِنَاكُ كطفيل حسس تمام اندهبريال روثن موكبس أورجب سددنيا تُنزِلُ بِي غَضَبُكُ أَذْ يُحِلُّ عَنَّ سُخُطُكُ اور آخرت کے سارے کام درست ہوجاتے ہیں اس بات سے بناہ ٱكُوْلُونَا الْعُنْبِي حَتَّى نُعْرِضِي وَلِأَحْوَلِ وَلِلْأَوْمَ اللَّهِ مانگتا ہوں کہ مجھ برتبراغصتہ ہویا فوجھ سے نارامن ہوہتیری نارافنگی کا اس وقت نک دورکرنا ضروری ہے یحب نک توراضی نہ مبكك خانى سيرة ابن حشام تلت و مونذنیرےسواکوئی طاقت مے نہ فوت ۔ اختلفت الماطيات فى الفاظ الساعاء كمافى قرة العيون ما لك للك كى ننان فهارى كواس برحين آنا ہى تھاكة صنرت جئرلي عليه السلام في اكرسلام كيااور عض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو حرآب سے ہوئی سنی اوران کے حوابات سنے ۔ اور ایک فرسٹنندکوس کے متعلق بیماٹروں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جوجا ہیں اس کوہم دی، اس کے بعداس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جوارشاد موسی اس کی نغمیل کروں ، اگرار ن ا د ہو تو AND COMEN AND CO و دنوں جانب کے پہاڑوں کو ملادوں جس سے بیسب درمیان میں کجل جائیں یا اور جو سزاآپ تجویز فرمائیں حضور کی جیم وکریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر میسلمان نہیں ہوئے توان کی اولاد میں سے لیسے لوگ بیرا ہوں جوالٹ کی بہتش کریں اوراس کی عمادت کی نہیں ہوئے توان کی اولاد میں سے لیسے لوگ ہیرا ہوں جوالٹ کی بہتش کریں اوراس کی عمادت کی میں گالی دید بنے سے لیسے ہوگ جانے میں کہ پچھ کھراس کا بدلہ نہیں انز تا ظلم برظلم اس پرکرتے ہیں ہے اور دعوی کرنے ہیں اپنے محمدی ہونے کا ،نبی کے بیرو بننے کا دنبی کریم سی اللہ علیہ واکہ وسلم آئی مخت کلیف اور منتقت اطھانے کے باوجود نہ بددعافر ہاتے ہیں نہوئی برلہ لیتے ہیں .

# 

حضرت انس بن نضرا كب صحابي تنفي جربركي اطابئ مين شركب نهين موسك نفي ان كواس جيز كاصدمه نفااس پراینےنفس کوملامت کرنے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم انشان لڑائی ا ورتوائس میں منر کجہ نِهوسكا۔اس كى نمنائقى كەكوئى دومسرى لۈائى ہوتو چوصلے يورے كرول،اتفاق سے احد كى لڑائى بيش آگئی حب بیں بہ بڑی ہبا دری اور دلیری سے منٹر یک ہوئے . آصر کی لطائی میں اقرل اول تومسلمانوں کو نتج بهوني مكاخرس ايك غلظي كي وحرب ميسلم آنون كوسكست بوئي . وغلطي بيري كيصوراكرم على الدعلي والدوم نے کے ادمیوں کوایک خاص مگیم قرر فرما یا تنے اکنم لوگ انتے میں نہوں اس جگہ سے زمٹنا کہ وہاں سے وسمن كي حمله كرف كاندلبته بنا جب مسلانون وننهوع مين فتح بهوى توكا فرول كوي اكتابهوا د مكي كرمير لوك يجي ابنی مگرسے یہ بھے کرم طے گئے کہ اب حبنک ختم ہو حکی اس لئے تھا گئے ہوئے کا فرول کا بچھا کیا جائے اور غنیمن کامال حاصل کیاجائے۔اس جاعت کے سردار نے منع بھی کیاک حضور کی ممانعت بھی تم ہیاں سے نم الله مران الوگوں نے سیم کے کرکے صنور کا ارتباد صرف الوائی کے وفت کے واسطے تھا۔ وہاں سے مط کرمبران میں پہنچ گئے بھاگتے ہوئے کا فروں نے اس حکہ کوخالی دیکھراُس طرن سے آگر جلہ کر دیا بسلان بے فکر تنفي اس اجانك بخبري كے حلم سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیج ہیں آگئے جب كى وجرسے إدھرادھ بريشيان بھاك ديھے خضرت انس نے دكھاك سامنے سے ایک دوسرے عالی حضرت سعدين معاذار بهربي ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جارہے ہونے داکی تشم جنت کی خوشہوا مدیکے بہاط سے اربی ہے بیکہ کرناوار نو انھ میں تھی ہی کا فرول کے ہجم میں تھس کئے اور اننے شہید بنہ بب ہوگئے والبس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعدان کے بدن کو دیکھاگیا تو چیلنی ہوگیا تھا ۔ استی سے زیادہ زخم تیراور تكوارك برن يريخ - أن كى بن في الكيون كي بورون سان كويها نا-

ONOTAGNOVOVA IT BY ONOTAGNOVA

و دکایت کابد (سی) کی دی ایک کی ف جولوك اخلاص استحى طلب كے سانخواللہ كے كام من لك جاتے ہيں ان كودينيا ہى بن جنت كا مزہ کے لگتا ہے۔ بچھرت انٹ زندگی ہی میں جنت کی خوشبوسونگھر ہے تھے۔ اگر اخلاص آدی میں ہوجا وے تودنيا بين مى حبّت كامزه أنه لكتاب بيب نه ابك معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولا ما نناه عبدالرحيم صاحب رائے بوری وحمة الدولم كفلص فادم بي حضرت كامفوليشنا ہے كه وجنت كامزة آرباہے " فضائل دمضان بس اس قصت كولكه حيكابول -٣ صلح حديبيا ورابوجندلٌ اورالوبصبرُ كا فصله مستصيب صنوراة رصلى التعليروالهوام عمره كالادوس مكة تنزلب لي جارب تق كفار مككو اس كى خبرونى اوروه اس خبركوايني ذلّت سمجھاس كئے مراحمت كى اور صدىيىبىي آپ كۇركنا بىرا جاپ نئار صحالبُرْ ساته تحصي وصور برجان قربان كرنافته محقة تنع ولطيف كوتيار بوكئ بكرصور في مكه والول كي فاطس لطنے کا ارادہ نہیں قربا یا اور کے کی کوشش کی اور با وجود صحافۂ کی لطانی برمستعدی اور بہب دری کے حضوراكرم صلى الله علبه وللم نے كفار كى اس فدر رعايت فرمانى كه أن كى ہر رينرط كوقبول فرماليا صحابية كواس طرح دب كصلح كرنا بهنت بهي ناگوار تفا مگرحضور صلى الله علبه وسلم كے ارتباد كے سامنے كيا موسكتا تفاكه جان نثار تخصاور فرمال بردار اس لئے حضرت عمر ضبیے بہا دروں کو بھی دینا بڑا صلح میں جو مشطیب طعبرتين أن مشرطول بي ايب بيشرط تعجي كه كافرول بي سي تتخص اسلام لائے اور بيجرت كرے مسلمان اس کو مکوانس کردی اورسلانوں میں سے خدانخواستہ اگرکوئی شخص مرتد ہوکر طلا آئے تو وہ والیں نہ کیا جائے سلخامراہی کے پورالکھ انجی نہیں گیا تھا کہ حضرت الوحندل ایک صحافی تنظیم اسلام النے کی ومسطح طرح كى كليفين برداشت كرب تخاورزنجيون بين بنده موسة تق اى مالت مي گرنے طِیتے مسلمانوں کے نشکرس اس امیدر پہنچے کہ ان لوگوں کی حابت میں جاکراس مصیبت سے جھٹا کارا یاؤں گا۔ان کے باب ہیل نے جواس صلحنام میں کفار کی طرف سے وکسل<sub>ی</sub> نی<u>خ</u>اورایں وقت تک تسلمان نہیں ہوئے تھے تتے مگمیں مسلمان ہوئے۔اکھوں نےصاحبرادے کے طانچے بارے اوروالیں مصافي بإصراركيا حضور في ارزاد فرما يالا محصلخنامه مزنب مجي نهيس بواس لئة المحي إبندي سبات كي كر ایخوں نے اصرارکیا بچیخضورے نے فرمایا کہ ایک اُدمی تھے مانگاہی دے دوں گروہ لوگ صند پر تھے نہ مانا الوجنول في المسلمانون كوكاركرفر بادعي كى كديم مسلمان موكراً إلى اوركتني مصيبتين أعظاميكا اب والس كباحار بابول -له دماله فعنائل دمضان على 

an Central Control Con

لمانوں کے دلوں پرج گذررہی ہوگی اسٹرہی کومعلوم ہے مگرحضورہ کے ارشا دسے والس ہوئے چضور کے نسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ عنقرب حق تعالے نتا سنتہارے لئے رام بكاليس كيصلحنا مسكمل كيوط نرك بعدايك دوسر مصحابى الوب فشيرهى مسلمان بهوكر مديية منوره بينيح كفّارنيمان كووابس لمانے كے لئے دوآ دمى تھيج حضورا قدس صلى التُرعليه وسلم نے حس فرماديا والوب ويشرن عوض تحبي كياكه بارسول التدمين مسلمان مهوكرآيات ومحجه كفار كرينج بيري ويجيج بهر آٹے نےان سے بھی صبرکرنے کوارشا دفرمایا اورفرمایا کوانشا مانٹر عنقریب تنہا رے واسطے راستہ کھلے گا۔ بہما بی ان دونوں کا فروں کے ساتھ والبس ہوئے۔ راستہیں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ مار تیری پرتلوار توٹری تفیس معلوم ہونی ہے۔ نیخی بار آ دمی ذراسی بات میں بھول ہی جانا ہے وہ نیام سے ن کال کرکھنے لگاکہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پراس کا تجربہ کیا بہ کہ کر تلواران کے حوالہ کردی انھوں نے اسی براس کانچربرکیا - دوسراساتھی بیر دیکھ کرکہ ایک کو تونمٹا دیا اب میرانمنبر ہے بھا گا ہوا مدمنہ آیا - اور حضوراكه مصلى التهعلبه وللم كي خدمت بين حاضر بوكروض كيا كه ميراسائقي مرحيا ہے اب ميرا نمرہے! ت كع بعدالوب بينج وروض كياكه بارسول النهاآب ابنا وعده لورا فرما حيك كمعجه والس كرديا ا ورفجهت كوتي عہدان لوگوں کا بہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے سلتے ہیں ۔اس لئے میں نے بركبا حضور في فرما باكرلوائي كبط كان والاب كان كوئي اس كامعين مدرگار موالدوه اس كلامسے تبھے گئے کہ ابھی اگرکوئی میری طلب بیس آئے گانومیں والیس کردیاجا وال گاساس لئے وہ وہاں سے چل کرسمند كے كنارے ايك طُبِّر آبرِك . مكدوالوں كواس فضه كاحال معلوم ہوا نوابِحبُرُّل تھي جن كاقصه ميلے گذرا . جيب كروبين من كئے - اى طرح جوتحض مسلمان مرتا وہ أن كے ساتھ جا منا حيندروزس بيراكي مخصرى ج*اعت ہوگئی چنگنل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام ، نہ وہاں باغات اور آباد ہاں بِاس لیےان لوگوں پر* جوگذری ہوگی وہ نوائٹدیسی کومعلوم ہے مگرجن ظالموں کےظلم سے پرلیٹان ہوکر بہاؤک بھاکتے تنجے ، ائن کا ناطقہ *بند کر*دیا ۔ جوقافلہ ادھ کوجانا اس سے مفابلہ کرنے اور <u>اط</u>تے جنی کہ کفار مکہ نے پرایٹیا ن ہوگر حضوره کی خدمت بی عاجزی اورمنت کرکے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کرآ دی بھیے اکہ اس بے سری جماعت کوآب اینے پاس بلالیں کہ بیرمعاہدہ میں تو داخل ہوجائیں اور ہانے <u>نے کے خط</u>نے کارائے کھلے بھے ہے كهصنورة كااجازت نامه جب ال حضرات كياس ببنياس توالوب يفرض الموت مب كرفتار تقه حصنور كاوالانامه بالتوميس مفاكراس حالت بب انتفال فرمايا درصى الشرعنه وارصاق ف آدمی اگراینے دین پرلیگا ہو، بشرط کے دین بھی سی ابوتو بڑی سے بڑی طاقت اس کونہیں مہا



صرت ابوذر غفارتی کا اسلام حضرت ابوذر بخفار کی منہ وصحانی ہیں جو بعید میں بڑے زا ہدوں اور بڑے علما رمیں سے ہوئے۔ حضرت على كرم الله وجهه كاارشا دہے كه البزدر البيعلم كوحاصل كئے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں مگر انفول نے اس کو محفوظ کررکھا ہے جب ان کو حضورا فرس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہیل ہیل خبر ہیجے تو الفوں نے اپنے بھائی کوحالات کی تحفیق کے واسط مکہ تھیجا ۔ کہ خبخص ببر دعو سے کرتا ہے کہ میرے پاس ڈتج آتی ہے اوراسمان کی خبری آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اوراس کے کلام کوغور سے نبی .وہ مکیر تئ اورصالات معلوم كرنے كے بعدا بنے كھائى سے جاكركہا كەسب نے ان كواجھى عاد توں اورعمرہ اخلان كا صكم كية ديكيما اورابك البياكلام مناجونة شعرب نه كام نول كاكلام هد. الوزرش كى اسمجل بان سے تشفی نهرئی۔توخود سامان سفرکیا اور مک<sup>ی</sup>ر <u>پنیج</u>ا و*رسید ھے سجرح ام*یس کئے جیضور کو پہچانتے ہمیں نھے اورکسی سے پرجینامصلحت کے خلاف ہم جھا ہنام کک اسی حال ہیں رہے۔ ننام کوحفرت علی کرم اللہ وجہ، نے دیکھاکہ ایک بردسی مُسافر ہے،مُسافروں کی ،غریبوں کی ،پردلیبیوں کی خبرگیری ، ان کی صرورتوں کاپورا كربًا إن حضرات كي كَفَيْ مِين بِرُامُ وانفا - اس ك ان كواين كھر ہے آئے ميز بانی فرمانی كيكن اس كے لو تھنے کی مجھ ضرورت سمجی کہ کون ہوکبوں آئے ۔ مسافر نے بھی کچھ طا ہرند کیا سبح کو پھر سجدیں آگئے۔ اور دن تعبراس حال میں گذرا کہ خور میز مذحیلا اور دریا نت کسی سے کیا نہیں ۔غالبًا اس کی وجربہ ہو تی کہ حضور کے سائھ ذنمنی کے قصتے بہت منہ ور تھے آپ کواور آپ کے ملنے والوں کو ہرطرح کی تکلیفیس دی جاتی تفیں ان کوخیال ہوا ہو گئے سے حال معلوم نہیں ہو گا اور مدیگا نی کی وجہ سے مفت کی تکلیف عللحده دسى دوسرے دن ننام كومى حضرت على رضى الله تعالى عنه كوخيال بهواكه برولسي مسافرہے لبظام جس غرض کے لئے آیا ہے وہ پوری ہنیں ہوئی اس لئے پھراپنے گھرلے گئے اور رات کو کھلا ما سکا ہا گر دھینے کیاس رات کونجی نوبت نهائی تنبسری رات کو بھیر بہی صورت ہوئی ۔ توحضرت علیؓ نے دریا فت فرایا کہ تم کس کام سے آئے ہو کیا غرض ہے ۔ نوحضرت الو در<u>رضے نے</u> اوّل ان کونشم اورعہد بیمان دیئے اس بات کے کہ وصحیح ننائیں ۔اس کے بعدائی غرض تبلائی حضرت علی کرم الله وجہدنے فرمایا کہ وہ بیٹیک اللہ کے رسول م تبب اورننے کوجب میں جا ول نونم میرے ساتھ جلنامیں وہاں تک بینجا دوں گالیکی مخالفت کازورہے اس لے است میں اگر مجھے کوئی تحص الیا ملاحس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہسے تم برکوئی اندلنند ہوتو میں پنیاب کرنے لگوں گابا بناج نه درست کرنے لگوں گائم سدھے جلے لیامیرے ساتھ مطیرنا تہیں جس کی وجہ سے تہادامبراسا تھ ہونامعلوم نہ ہو جنا بچر جنے کو حضرت علی کرم الندوج بھیے بیچھے بیچھے چھنواکی فارث WARRION CONTROL OF THE STATE OF

مران المران ا میں پہنچے وہاں جاکربات چیبٹ ہوئی ۔اسی وفنٹ مسلمان ہوگئے چصورا قدس صلی الڈیملیہ والدوم نے اُن کی نکلیف کے خیال سے فرما یا کہ اپنے اسلام کوانھی ظاہر رزکرنا۔ جیکے سے اپنی قوم میں جلے جاؤ یجب ہما راغلبہ موجائے اس وفت جلے آنا۔انھوں نے عرض کیا پارسول اللّداس ذات کی تشم س کے قبصد بیں مبری مبان ہے کہ اس کار توحید کو اُن لے ایمانوں کے بیج بیں چلاکے پڑھوں گاجنا نچاری دقت سے آ ىي*ى نشرىب لے گئے اور لبندا واز*سے اَشْھَ کُ اَنْ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْھَ کُ اَنَّ مُحَمَّدًا اَسْمُولُ اللهِ برط صابحرکیا تھا جاروں طون سے لوگ اعظے اور اس قدر مالاکہ زخمی کردیا مرنے کے قرب ہو گئے حضور ص كے چا حضرت عباس جواس وقت مكمسلمان مى تنہيں ہوئے تھے اُن كے اور بيانے كے لئے ليط كئے۔ اورلوگوں سے کہا کہ کیاظلم کرتے ہو۔ بیخص قبیائی غفار کا ہے اور پیقبیلہ ملک نتام کے راسة میں طریاہے. تہاری تجارت وغیرہ سب ملک تنام کے ساتھ ہے۔ اگر پرمرگیا توشام کاجانا آنا بند ہوجائے گا۔اس پر ائن لوگوں کو مجی خیال ہواکہ ملک شام سے ساری صرور نیں پوری ہوتی ہیں وہاں کاراستہ بنر ہوجا نامصیہ بنہ سے اس لئےان کو چبور دیا۔ دوسرے دن بجراسی طرح انھوں نے جاکر با واز ملبند کلہ طربھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب ندلاسکتے تھے۔اس لئےان برٹوط بڑے۔دوسرے دن بھی حضرت عباس فی نےاس طرح ان کومجیار بطاياكنهارى تخارت كالاستدنيد موجاك كا-ف حضور کے اس ارتباد کے با وجود کہ ابنے اسلام کو جیبیا ؤ۔ اُن کا بنیول میں کے المار کا وَلولہ اور غلبه تفاكه حبب يددين حن سي نوكسي كے باب كاكيا اجارہ ہے جس سے ڈركر جيبا يا جائے ۔ اور حضور كامنع فرما ما شفقت کی وجسے تفاکیمکن ہے تکالیف کاتحل نہو، ورنہ حضور کے حکم کے خلاف صحابۃ کی بیرمجال ہی نہ تھی جنا بجراس کا بچھر نے مستفل باب بیں آر ہاہے جونکہ صوراقیں صلی اللہ علیہ واکسولم خود ہی دین کے بھیلانے میں ہوشم کی تکلیفیں بردا شت فرمارہے تھے اس کئے حفرت البودر شنے سہولت بڑمل کے بجائے حضو*ر ک*ے اتباع كوترجيح دى - يبي ابك جيزهي كتس كى وجرس فترم كى ترقى دىنى اوردنيوى صحاب كام صى الدعنهم المبعين کے فدم چیم رسی تھی اور سرمیدان اُن کے قبصہ بس تفاکہ چیخص بی ابک مزنبہ کاریشہا دت بڑھ کا اسلام کے حبندے کے نیچے اما تا تھا بڑی سے بڑی قوت بھی اس کوروک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے مطاب کتا تھا۔ ت خضرت خباب بن الأرث في تليفين حضرت خباب بن الارت الجي الأي مبارك سنيون بي المي خبول في امتحان كے لئے اپنے آب كويتي کبانفا اورالٹدکے راستہیں سخت سے سخت کلیفیں پرداشت کیں یشروع ہی ہی یانج چوادموں کے بعدسلمان بو كف تف اس كئي بهن زمانه مك كلبفين المفائي و به كي زره بيناكران كودهوب مين 

an coma complete (a) in the life of the complete وال دماجا ناحس سے گرمی اور بین کی وجہ سے پینوں برسینے بہتے رہنے تھے۔ اکثرا وفات بالکل سیرھا گرم رہین براٹیا یا جا تاجس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک کل کر گیا تھا ۔ بیرایک عورت کے غلام نفحے اس کوخبر نیج کے برحضورافدس ملی الله علبه ولم سے ملتے ہیں تواس کی سے ابیں لوہے کو گرم کرے اُن کے سرکواس سے داغ دننی خی حضرت عمرظ نے ایک مزند عرصہ کے بعدا پنے زمانۂ خلافت میں حضرت خباط سے ان کالیف كي تفصيل وهي وان كوينياني كتبس الهول في وض كياكمبري كمرد تحييس حضرت عرض كمرد كيم كرومايا. كاليى كمروكسى كى دكھى بى بني النھول نے عض كياكہ مجھے آك كے الكارول برادال كھستاگا۔ مبری کمرکی جربی اورخون سے وہ آگ بھبی ۔ان حالات کے باوجود حب اسلام کونرقی ہوئی اور فتوحات کا دروازه کھُلانواس بررو یاکرنے نھے کہ خدانخوسنہ ہماری کالبیف کا بدلہ ہیں دنیا ہی میں نونہ ہیں مل كبا حضرت ختا م كتيب كداك مرتب حضورافارس على الله عليه والدولم في خلاف عادت بهت مي لمبي نماز طرحی صحابی نے اس کے منعلن عرض کیا تو حصنور تنے ارتنا دفر مایا کہ بیر رغبت و در کی نماز تھی میں نے ا لند تعالی سے تبن دعامیں کی خیس دوان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ متب نے برُدعاکی کەمبری ساری امن قحط سے ہلاک نەمبوچائے بەقبول موقئی - دوسری بەدعاکی کەان برکوئی الساقيمن مسلط ندموجوان كوبالكل مطادے بريمي قبول بهوكئي فيسري به دعاكى كدان ميں ابس ميں لطائى حفكطي نبهون بربائ نظورنبين موني حضرت خباط كانتفال ينتي شال كي عمرس مهوا اوركوفه مين ، سے پیلے صحابی بھی دفن ہوئے۔ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گذران کی فبرر بیوا. توارشاد ذمایا النیزختار شیررهم فرمائیس ابنی رغبت سے مسلمان ہوا اورخوسنی سے ہجرت کی اور جیسا دینس زندگی گذار دی اور صیبتیں برداشت کیں مبارک ہے دہ خض جوقیامت کویادر کھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گذارہ کے فابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولی کوراضی کرلے۔ ف حقیقت بیں مولی کورامنی کرلینا انہی لوگوں کا حصتہ تھاکہ ان کی زندگی کا ہرکام مولی ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ ے حضرت عمارًا وران کے دالدین کاذکر حضرت عارضًا وران کے ماں باب کو بھی سخت سے سخت کلیفیس بہنجانی کئیں مکہ کی سخت گرم اوربنلى دمين مبران كوعذاب دياجاتا اورحضورافدس صلى التدعليه ولم كااس طوت كذر مونا توصركي تفين فرمانے اور حنبن کی ابتارت فرمانے ، آخران کے والدحضرت باسٹراسی حالت کلیف میں وفات پا گئے۔ کہ ظالمول نے مرنے تک جین نہ لینے دیا وران کی والدہ حضرت تمین کی شرم گاہ میں الرحبل ملعون نے ایک ح له اسدالغابة DUSTABLES ASSESSED & IV

و حکایت کاب (سی) کیموی کسی کسی برجها ماراحس سے وہ ننہدیر کوکئیں گر اسلام سے نہ مطیں حالانکہ بور کی تقیس صعبی نستی مگر اُس برنصبب نكسى چيزكامى خيال نهب كياراسلام ميسب سيهيلي شهادت ان كى ہےاوراسلام بيسب بہلی مسجر حضرت عارُنک بنائی ہوئی ہے جب حضورا قدس صلی المدعلیہ ولم ہوت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے توحضرت عارش في كهاكة حضور ك ك ايك مكان سابه كانبانا جائية حس مين نشرلف ركهاكي دوبيركو أرام فرالياكرس اورنمازهي سابيس برصكيس توقباس حضرن عارض فياول تجرع كئے اور كورسي بنائي لڑائی میں نہابت جوش سے شریک ہوتے تھے ایک مزنبھرے میں آگر کہنے لگے کاب جاکر دوستوں سے ملیں کے محصلی اللہ علیہ و کم اور اُن کی جاعت سے ملیں گے، اتنے میں پیاس لگی اور یانی کسی سے مانگا، اس في دوره سامنے كيا اس كويبا اور لى كركينے لكے كەمى في حضور سے شناكه نو دنيا ميں سب سے اخرى چيزدوده ينے گاس كے بعاضه برہوگئے۔اس وقت جورانوك برس كى عرض لعض نے ايك أدهرسال كم تبال كى عالم (٨) حضرت صهيب كااسلام حضرت صهيب بي محضرت عارض كرساته مسلمان موت بنى اكرم صلى الترعليه والم حضرت ارقم صحابي كيمكان برنشريف فرما تنفي كه به دونو س حضرات عليحده عليى ه حاضر خدمت بوئے اور مكان کے دروازہ بردونوں اتفا فبراکھے ہوگئے ، ہرایک نے دوسرے کی غرض معلیم کی توایک ہی خرض بینی اسلاً لأنا اور حضور كفيض سے مستفيد بونا دونوں كامقصود كفاء اسلام لأئے اور اسلام لانے كے بعد جُواس رمانهب القلبل اوركمزور جاعت كوببني آناتها وه بين آبا بهرطرح تنائي بمكيفين بنجا في مكي آخرتنگ آگر بحرت کا اراده فرما یا نو کافروں کو برجیز بھی کوارا نہ تھی کہ بیرلوگ سی دوسری ہی حگہ جا کرا رام سے زندگی بسرکیس اس لئے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو مکرنے کی کوشش کرتے تھے كة كالبيف سے نجات نہ یا سکے جیا نجے ان كالمجی تيجيا كيا گيا ۔ اور ایک جماعت ان كوبكڑنے كے لئے گئی انہوں نے ابنا ترکش سنبھالاجس بیں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھی تہیں معلوم ہے کہ میں تمہب سے زبادہ تیراندازہوں اتنے ابک بھی تیرمیرے پاس باقی رہے گا ننم لوگ نجھ تکنہیں اسکوگے اور حب ایک بھی تيرنه ربعے گانوس اپني تلوارسے مقابله كرول گا - يہاں كەكەتلوارىھى ميرے ہاتھ ميں نەرجے اس كے تعرب جوتم سے ہوسکے کرنا - اس لئے اگرتم چا ہونوا بنی حان کے بدلہ میں اپنے مال کا بینر تبلاسکتا ہوں جرمکمیں ہے اوردوباندِباب مجى بي وهسبتم ك لوراس بروه لوگ راحنى بوگئے اوراينا مال دے كرجان جي ان ای ای باره مبى آيت پاك ومِن النَّاسِ مَنْ يَنشُرِى نَفسُكُ الْبَيْعَ آءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُّفُ مُ الْعِيَادِم

DESCRIPTION OF THE SUCK OF THE SECOND SECOND

الماسيمية (١٠) المحمد المعمد ا نازل ہوئی ۔ درجمہ بعض لوگ ایسے ہیں جواللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کوخریہ لینے ہیں اوراللہ تعالیٰ بندول بردهر مان من حضوراس وفت قبامین تشراعی فرمانتھ مصورت دیکھرار ننادفرمایا که نفع کی تخارت کی صبہ سے کہتے ہیں کہ حضور اس وقت کھجورنوش فرمارہے تھے اورمیری آنکھ ڈکھر رہی تھی میں تھی مانھ کی نے لگا حضور صنے فرمایا کہ آنکھ تو قطھ رہی ہے اور کھچوریں کھاتے ہو۔ میں نے عض کیا کہ حضور ا اس انکھری طرف سے کھا تا ہوں جونن درست ہے حضور ہرجواب سن کرمنس بڑے حضرت صہر مط برے بی خرج کرنے والے تھے جٹی کہ حضرت عمرض نے اُن سے فرمایا کہ تم نضول خرجی کرنے ہوا کھوں نے عِ من کیا کہ ناحت کہس خرج ہنیں کرتا حضرت عرض کا جب وصال ہونے لگا توان ہی کو حنازہ کی نماز برُ علانے کی رصیت زمانی تھی۔ ﴿ حضرت عمرُ کا فصلہ حضرت عمر فرجن کے باک نام برآج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعذ تک کافروں کے دل میں خوت ہے - اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف بنیجانے میں بھی ممتاز نھے بنی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے الکے دریے رہتے تھے ۔ ایک روز کھارنے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جومحتا کو قتل کردے عمرضنے کہا کہیں کروں گا۔ بوگوں نے کہا کہ نتیک تنہیں کرسکنے ہو عمرض نکوار لٹکائے ہوئے انظے اور حل دیئے ۔ اسی فکرسی جارہے تھے کہ ایک صاحب نبیاز ہروکے جن کا نا) حضرت معدن ابی وقاص ہے اور معضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے انھوں نے يوجها كه عرض كهال حارب بهو كهنے لكے كمحستد وستى الله عليه ولم سحقتل كے فكرس مول انعوز مالله سعدنے کہاکہ منبو ہانتیم اور منبوز میڑاور منبوعب مناف سے کیسے طمئن ہوگئے وہ نم کو مدلہ میں قتل کردی گے۔ اس جواب پر مگراگئے .اور کہنے لگے . کەمعلوم ہوتاہے تو بھی بے دین دلعنی مسلمان ) ہوگیا ۔ لاپیلے تھجھی کو نمطًا دوں ۔ بیدکہ کر تلوار سونٹ لی ، اور حضرت سعد شنے بھی بید کہ کرکہ ہاں میں مسلمان ہوگیا ہوں ۔ تلوار سنبهالی. دونوں طرف سے نلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعدوانے کہا کہ ہیلے لیے گھر کی توخبر ہے، تیری مہن اور بہنونی دونوں مسلمان ہوچکے ہیں، پرمنناتھا کہ غصبہ سے پھرگئے اور میدھے ہیں کے گھرگئے۔ وہاں حضرت خُبّا شِجن كاذكر نمبر ٧ يرگذرا ، كواط بندكي موسك ان دونول مبال ميوى كوفراً ك نفرليب پرطها رہے تھے چھزت عمرہ نے کوار کھلوائے ۔ان کی آواز سے حضرت خبّات تو علدی سے اندر بھیب گئے ﴿ اوروہ محیفہ مجامدی میں ماہر ہی رہ گیاجس پر آیات فرآن لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے کواٹ کھولے

حكايات صحابة (سَى) ی کوئی چنر بخی جس کومہن کے سر پر ماراجس سے سرسے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دنمن نوجھی مَدین ہوگئی۔اس کے بعد گھرمیں آئے اور بوجھا کہ کہا کر ہے تھے اور بہآوازکس كى تى يېنونى نے كہاكه بات چيت كررے تھے . كہنے لكے "كياتم نے اپنے دين كوچيور كردوسرادين اختبار کرلیا بمبنونی نے کہا کہ اگر دوسرادین حق ہونب، بیسننا تھاکہ ان کی ڈاڑھی بکڑ کھینیجی اور لے تحاتثا لوط بڑے اورزمن برگزاکر خوب مارا بہن نے چھڑانے کی کوشش کی توان کے منھ پرایک طمانچاس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخرعمر انہی کی بہن تھنیں ۔ کہنے لگیں کہ عمر ضیم کو اس وجہ کہ ہم مسلمان ہو گئے بنیک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تمجھ سے ہوسکے نوکر لے ۔ اس کے بعد حضرت عمر<sup>یز</sup> کی بگاه اس صحیفه برطری جوحلدی میں باہر رہ گیا تھاا ورغضتہ کا جوش تھی اس مار پہیلے ہے کم موگیا تھا۔اور بہن کے اس طرح خون میں بھرحانے سے شرم سی بھی آرہی تھی ۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلا ڈبرکیا ہے بہن نےکہاکہ تونا پاکسےاوراس کو نا پاک ہاتھ نہیں لگا سکتے سرحنداصرارکیا گروہ بے وضوا ورنسل کے دینے کو تياريز بركبب حضرت عمر شني غسل كيااوراس كولے كر بطيھااس ميں سورہ لطائكھی ہوئی تھیاں كوبليھنا نتروع كيا ورانْنِيُ آنَا اللهُ لَا إِلهُ إِلاَّانَا فَاعْبَلُ بِي وَاتِعِالصَّلْوَةِ لِينَكِيرِي ثَ*كُ بِرُصَا يَفَا كَمَالت بي بَرِل* ئنى كينے لگے كداجھا مجھے بھي محصلي النه عليه وسلم كى خدمت ميں لےجلو۔ بيرالفاظ سن كرحضرت خباب ا اندر سنيكلے اور كہاكہ اے عرض تهبين وشخبري د بنا ہوں كەكل نئب بنجنننبر من حضورا فدس ملى الله عليه ولم نے دعا مانکی تھی کہ یا الٹر عمر خوا ور الوجبل میں جو ستھے زبا دہ لبندمواس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ رببہ دونوں فوت میں منتہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حکی دعائمتہارے حق میں فبول ہوگئی۔اس کے لعِمْضور ؓ کی خدمت بیں حاضرہوئے اور حمبہ کی صبیح کوسلمان ہوئے ۔ ملہ ان کامسلمان ہونا تھا کہ کھارکے و<u>صلا</u>یت ہونانٹرع ہوگئے مگر پیرنہی بہنہایت مختصر جاعث تھی اوروہ سارا مگہ بلکہ ساراعرب اس لئے اور بھی ج ش پیابہواا ورطبے کرے مشورہ کرکے ان حصارت کونا ببدرنے کی کوشنن ہوتی تھی اورطرح طرح کی تدبیری کی جاتی تقیں ۔ تاہم اتناضرور ہواکہ سلمان مکہ کی مسی میں نماز ط<u>رصنے لگے ح</u>ضرت عبداللہ بن مسعود فرا<u>تے ہیں</u> ک*یمی<sup>ن</sup> ک*ااسلام لانامسلانوں کی فتح تھیا وران کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اوران کی خلافت *رحمت تھی* كى حبينه كى تجرت اورشعب بن ابي طالب مين قبير ببونا مسلمانون كواور الانكيم سردار فيخرد وعالم صلى الشرعليبه وسلم كوجب كفار رہیں اور آئے دن اُن بیں بجائے کے اضافہ ہی ہونار ہا نوحضور اکرم صلی اللہ علیہ والدوم مصحابہ

مراس المراس المر کواس کی اجازت فوادی کدوہ بہاں سے سی دوسری جگہ جلے جائیں توبہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت ذمائی جسشرکے بادشاہ اگر حیاضرانی تضاوراس وفت کے مس اور نصّعت مزاج ہونے کی شہرت کھی جینا نجے نبون کے پانچوں برس رجب کے مہیبہ میں ہیلی حباعت کے گیارہ یا بارہ مرد اور جاریا بانچ عور توں نے صبننہ کی طرف ہجرت کی ۔ مکنہ والوں نے ان کا بیجیا بھی کیا کہ رنہ جاسکبیں مگر سرگوگ ہاتھ نہ آئے ۔ وہاں پنچ کران کو پیخبر کی کہ مکہ والے سب مسلمان ہوگئے اوراسلام لوغلیہ ہوگیا ۔اس خبرسے بیرحضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن والیں تکھے لیکن مک*ے مکرمہ کے ذ*ہب بهنج كرمعلوم مهواكه بيخ بغلط كقى اورمكه ولياسي طرح لمكاس سيمجى زياده وتنمنى اوركليفيس بهنجاني مصروت ہیں توبڑی دقت ہوئی ۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے والیں ہوگئے اور عفر کسی کی بناہ لے کر مکہ مکرمیں داخل ہوئے بہمبشہ کی پہلی ہجزت کہلاتی ہے۔اس کے بعد ابک بری جاعت نے جزائی مرد اورا کھارہ عورتیں تبلائی ماتی ہیں متفرق طور برہون کی اور پیصبنہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے ۔ بعض صحار فنے دونوں ہجتنے کیں اور عف نے ایک کفالے خب بیر دیکھا کہ بیوگ کاشیر جین کی زنرگی لسبہ کرنے لگے توان کوا در کھی عضنہ آیا اور مہن سے تھفے نحالف لے کرنجائنی شاہ صنبہ کے ہاس ایک دفار بھیجاجرباد نناہ کے لئے بھی بہت سے تحف لے کرگیا اور اس کے خواص اور یا در اوں کے لیے بھی بہت سے ہدینے لے گرگیا ۔ جاکراول یا دربوں اورح کام سے الااور مرتے دے گران سے بادشاہ کے بہاں اپنی سفارش کا وعده ليااور كيربادتناه كي خدمت بس به فدصا عز سهوا - ادّل بادتاه كوسيره كياا ور كير تخفي بني كركي ايني درخواست بین کی اور رسنون خور حکام نے تا تبد کی ۔انہوں نے کہاکہ اے بادشاہ ہماری توم کے خید لے دقون لط کے اپنے قدیمی دین کو چیوٹرکر ایک نئے دین میں واضل ہو گئے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آب جانتے ہیں اورآب کے ملک بین آکررہنے لگے سم کو شرفائے مکہ نے اوران لوگوں کے باب چیا وررشتر داروں نے بھیجا ہے کہان کووالیں لائیں آپ ان کوہمارے سیروکردیں ربادشاہ نے کہاکھن لوگوں نے میری بیناہ يرطى بدىغير قين ان كوحواله نهي كرسكتا - اول أن سے بالا تحقيق كرلوں اگر يہ جيج موا توحواله كردوں كا جنا بجمسلانون كو للاياكيا مسلمان اول بهت برلشان موسے كياكري مكوالد كفضل نے مددكى اورمت سے پہلےکیا کہ حلینا چاہتے اورصاف بات کہنا چاہتے ۔ باد ٹناہ کے یہاں پہنچ کرسلام کیا کسی نےاعترامِن کیا کہ تنمنے بادنیاہ کوآداب شاہی کے موافق سجرہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہاکہ ہم کوہمارے نبی نے اولئر کے سواکسی کو سجرہ کرنے کی اجازت بہیں دی ۔اس کے بعد بادشاہ نے اُن سے حالات دریافت کئے جضرت حَبِّفر آگے برسط اور فرمایاکہ ہم لوگ جہالت میں براے ہوئے تھے، ندا میکرکوما نتے تھے نداس کے رسولوں سے وافف COMPANY CONTRACTOR OF THE STANDARD CONTRACTOR CONTRACTO

و حکایات محابہ (سی) تھے، نپھروں کوٹو چنے تھے، مردار کھانے تھے، بڑے کام کرتے تھے ۔ رشنہ ناتوں کو توڑتے تھے ہم ہی کا قوی نعیف كوملاك كردىتيا تفايىم اسى حال ميں نفے كه الله نے اپنا ايك رسول جي حس كے نسب كو، اس كى بيانى كو، اس كى ا مانتداری کو، برمبزیگاری کویم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک الله وحدود لامشریک لاکی عیادت کی َ طرف عبلایا اور تیجروں اور منبوں کے بوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے سم کوا چھے کام کرنے کا حکم دیا۔ برے کاموں سے منع کیا۔ اُس نے ہم کوسے لولنے کا حکم دیا۔ امانت داری کا حکم کیا ، صلائہ رحمی کا حکم کمیا یڑوس کے مانهاجها برناؤكرنك كاحكم دبا بنان روزه ، صدقه خرات كاحكم ديا اوراجه اخلاق نعلبم كئي زنا بركاري جھوٹ بولنا، تیم کامال کھانا،کسی پرتہمت لگانا اوراس تنم کے بُرے اعمال سے منع فرمایا یہم کو ڈان پاک کی تعلیم دی،ہم اس برایمان لائے اوراس کے فرمان کی تعمیل کی جب برہماری قوم ہماری ڈنمن ہوگئی اور ہم کو ہرطرح تنایا ۔ ہم لوگ مجبور موکر نمہاری بنا ہیں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا۔ اجھا جوفران تهالي نبى كرائه بي وه كجه محظ ناؤ حضرت حعفر في سوره مريم كى اول كي ابتي برهين ب کوس کر با دننا ہ بھی رود یا اوراس کے بادری بھی جوکثرت سے موجو دیتھ سب کے سب اس قدر رویے کہ ظارِ هِبال نَرْسِوُكِبُن اس كے بعد بادشا ہ نے كہا كہ ضا كى نسم يہ كلام اور جو كلام حضرت بوئ لے كرائے كئے ابك ہی نؤرسے نکلے ہیں اوران لوگوں سے صاف انکار کر دیا گہیں ان کو تمہا ہے حوالہٰ ہیں کرسکتا. وہ لوگ ں طرے برلتیا ن ہوئے کہ بڑی ذکت اٹھا نا بطری آبس میں صلاح کرے ایک نفیص نے کہا کہ کا کھی اس<sub>ی</sub> تدہیر کردل گاکہ بادنناہ ان کی طبی کاٹ ہے سانھیوں نے کہانجی کہ ابسانہیں چاہیئے۔ بہالوگ اگرچے سلمان ہوگئے گر بجر کھی رشتہ دار ہی گراس نے نہ مانا - دوسرے دن بھر باد نناہ کے باس گئے اور چاکر کہا کہ ریر گوکہ حضر تیابی ا كى شان مېرىكى تاخى كەتىمىي، أن كوالىد كابىلامىنىي مانىتە ـ بادشا ە نەپ يوسىلمانوں كوباليا مىجاڭبۇماتى ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہیں اور تھی زیادہ پر نینانی ہوئی ۔ بہرحال گئے ۔ باد نناہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسنی کے بارہ میں کیا کہتے ہوانہوں نے کہا دہی کہتے ہیں جو ہمائے نبی بران کی نشان ہیں نازل ہوا۔ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اس کی روح ہیں اور اُس کے کلم ہیں جس کوخوانے کنواری اور پاک مرم کی طرف والا بنجائثی نے کہا کہ صنب عبیٰی بھی اس کے سواکی پہنیں فرماتے ۔ یا دری لوگ آبس میں کچھرچے رچ کرنے لگے نجائی نے کہاتم ج جَابے کو اس کے لعدنجانسی نے اُن کے تحفے والیس كردية اورسلانون سكهاتم امن سع موجوتها يسائه اس كوتاوان دينا بطيد كااوراس كالعلان تھی کرا دیا کہ چنجنس ان کوستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا<sup>یہ</sup> اس کی وجہسے وہاں کے مسلمانوں کا اکرا

و دکایت کاب (سی) کی دی کاب کاب کاب ا در کھی زیا دہ ہونے لگا اور اس وفدکو زِتت سے والیں آنایرا : نویجرکقار مکہ کا خننا بھی غصتہ وہن کرتا ظاہر ہے۔اس سے ساتھ ہی حضرت عمرض کے اسلام لانے نے ان کو اور تھی صَلاً رکھا تھا اور ہروفت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا اُن سے ملنا حلنا ہند ہوجائے اوراسلام کا چراغ کسی طرح بچھے ۔ اس سرداران مکّه کی ایک طری جاعت نے آبس میں مشورہ کیا کہا جھلم کھلامح دسلی النّه علیہ وسلم کونتل کرد ما حلئے لیکن قتل کردینا بھی اسان کام نہ تھا۔اس لیے کہ بنوہاشم بھی بڑے تھے اورا وینچے طبقہ کے لوگ شار ہونے تھے۔ وہ اگر کے افرسلمان نہیں ہوئے تھے سکین حومسلمان نہیں تھے وہ تھی خصنور کے قتل ہوجانے پرامادہ نہس نفے ۔اس لئے ان سب کفارنے مل کرایک معاہرہ کیاکہ سارے بنو ہمشم اور نزالمطلب کابائیکا طے کیا جا وے ۔ نہ ان کوکوئی تخص لینے پاس بیطینے دے نہ ان سے کوئی خربہ وفروخت ے نہات چیت کرے نہان کے گھر طائے نہان کو اپنے گھر میں آنے دے ۔اوراس وقت نک سلح نہ کی جائے جب نک کروہ حضور اکرم صلی الشیعلیہ والہ وسلم کوشل کے لئے حوالہ نہ کر دیں ۔ یہ معا ہرہ زبانی ہی گفتگورخِنم نہیں ہوا ملکہ مجم ک۔ تبوی کوایک معامرہ نتحریری لکھ کرمیت اللہ میں لٹکا یا گیا۔ تاکہ شخصاس کا اخترام کرے اوراس کولوراکرنے کی کوشش کرے اوراس معاہرہ کی وجہتے ہیں برین نک بیب رانن دوبہاڑوں کے درمیان ایک گھا نظمیں نظربندرہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا نہ کیسی سے مل سکتے تھے۔ نہ مگہ کے کسی اومی سے کوئی چیز خرمیں سکتے تھے۔ منہ ہاہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے اكركونى فخض بالبزكلتا نوبطاحاتا اوركسى سه صرورت كاالهاركرتا نوصا ف جاب يا تامعمولى ساسامان غله وغيره جراك لوكول سے باس تفاوه كهات تك كام ديتا -آخر فاقوں برفلقے گذرنے لگے اور عوتي اور مجے بھوک سے بتیاب ہو کررونے اور طلاتے اور ان کے اعزہ کو ابنی کھوک اور کالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ننائیں ۔ آخر تین سرس سے بعداللہ کے فضل سے وصحیفہ دیک کی نزر مواا وراج ضرات كى يمصيبت دوربوئى تبن برس كازماته اليرسخن بائيكاف اورنظ بندى مي گذرا اوراليى مالت مي ال حضرات برکیا کیامشفنتس گذری ہوں گی وہ ظاہرہے لیکن اس کے با وج دصحائبرام رصی اللّعظم اجمعين نهابت نابت قدمي كے ساتھ اپنے دين پر جے رہے بلكه اس كى ا تناعت فرماتے رہے . ب ببرنكاليف اورشفتيس ان لوكول نے الحظ في ہيں جن كے آج سم نام ليواكم لاتے ہيں اور اپنے كوان كاميع بتلاتے ہیں اور تھے ہیں ہم اوگ ترقی کے باب بیں صحائب کرام جنسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی وقت ذراغورکرکے بیرتھی سوحینا جا ہے کہ ان حضرات نے قربا نیاں کتنی فرمائیں اور سم نے دین کی خاطراسلام ی خاطر مذم ب کی خاطر کیا کہا ۔ کامیابی مہینہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے ہم کوگ

مراس المستحدي المستحابة (س) المستحدي المستحدين جاہتے ہیں کھیش وآرام برد بنی اور دنیاطلبی میں کا فروں کے دوش برونن جلیں ادراسلامی ترفی ہما ہے ساتھ ہو۔ یہ کیے ہوسکتاہے م نرسم نرسی کبعبہ اے اعسرا بی کیس رہ کہ تومبروی بترکتان است (ترجمه) مجهة خوف مطاويدى كەنۇكىركىنىس كىنچ سكتااس كىكىدىداستەكىدى دوسرى جانىب نزکستان کی طرف جاتاہے ۔ و وسرا باب ، النَّر الله عم نوالهُ كاخوت اور دُر دین کے ساتھائس جانفشانی کے باوجودجس کے قصتے ابھی گذرے اور دین کے لئے اپنی جان مال أبردسب بجيفنا كردبني كے بعدش كالموينه الجمي آپ ديك<u>ي ح</u>يكے ہيں النيطل نثانة كاخوف اور ڈرجس فدر ال حضرات بي بايا جاناتها الله كريك كداس كالجي شمتهم سيسيد كارول كوهي نصبب بوجائد منال كيطور براس كي جيد قصة لكھ ملتے بن ـ آ آنرهی کے دفت حضور کاطرافیہ حضرت عاکنٹ فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہونی تھی توحضورا قدیم لی السُمعلیہ وآلہ ولم کے جبرُهٔ الوربراس کااٹرظاہر ہونا تھاا ورجبرہ کارنگ فن ہوجا تا تھاا ورخوف کی وجہ سے بھی اندرتشرلف لے جان لبي بالمرتشرفي للن اوربيدعا برصف ربن اللهمة إني است كلك خيرها وكبر مافيها وَخَيْرُمَا أَمْرُ سِلَتُ بِمُ وَأَعُوْدُ بِكَ مِن نَسْرَهَ اوَنَيْرٌ مَانِيْهَا وَشَرَّمَا الرُسِلَتُ بِه

حضرت عاکنۃ فراتی ہیں کے جب ابر، آندھی وغیرہ ہونی تھی توصفوراقد سے کہی انڈ علیہ وَالدولم کے چہوالور پراس کا اثرظام رہونا تھا اور جہو کا رنگ نین ہوجا تا تھا اور خوف کی وجر سے کہی اندرتشر لین کے جہوالور پراس کا اثرظام رہونا تھا اور جہو کا رنگ نین ہوجا تا تھا اور خوف کی وجر سے کہی اندرتشر لین کے جہوالائے جا کہ کہی ہا ہزتہ کے کہی باہرتشہ لین ہوں اور خواس ہوا ہیں ہو، بارش وغیرہ اس کی عبلائی جا ہتا ہوں اور جواس ہوا ہیں ہو، بارش وغیرہ اس کی عبلائی جا ہتا ہوں ، یا اللہ میں اس ہواکی برائی سے پہلے گئی اس کی عبلائی جا ہتا ہوں ، یا اللہ میں اس ہواکی برائی سے پہلے گئی اس کی عبلائی جا ہتا ہوں ، ہوں اور جو جیزاس ہیں ہے اور جس غوض سے پہلے گئی ہوں اور جو جیزاس ہیں ہو اور جو جیزاس ہو تے ہی کہی ہوں اور جو بہوتا ہیں نے من کہیا رسول اللہ جو سے جہونہ ہوتا ہیں نے من کہیا رسول اللہ جو سے جب اگر دیکھنے ہی تو اور جو ہو ہو ایک ہوار کی اور خواس ہو تے ہی کہی ہو کہیں ہو کہیں ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہیں ہو کہی ہو

ON CONTROL CON

مرف هرو در المالية الم الآیة زِرْحب، أن لوگول نے ربعی قوم عادنے جب اس بادل کوائی وادبوں کے مقابل آنے دیکھا توکہنے لگے بیربادل نوسم بر بارش برسانے والاہے رارشا دخدا ذیری ہواکہ بنہیں برسنے والا بنیں ملکہ بہ وى روزاب ہے جس كى تم جلدى مجاتے نصر اور نبئ سے كہتے كھے كواگر تُوسي ہے نوسم بروزاب لا) ايك أندهى محسسين دردناك عذاب معجوم حيزكوا بيغرك كيحكم سع المأكرف كي جنا بجروه أوكساس آنرهی کی وجسے البیے تباہ مولے کے کہران کے مکانات کے کھے نہ دکھلائی دیتا کھا اوریم مجروں کواسی طرح منزاد بأكية تيه الله كي والتركيخوف كاحال اسى باك ذات كاسبح ب كاب الأولين والآخرين ہونا خوداس کے ارشادسے سب کومعلوم ہے خود کلام پاکسیں بدارشادہے کہ الد تعالی ایسا نکری گئے کے ان میں آب کے ہوتے ہوئے ان کوعذاب دیں ۔اس وعدہ خداوندی کے با وجود کیر حصنورات دی صلی الشعلیہ ولم کے خوت الہی کا بیرمال تھاکہ آبرا ورا ندھی کو دیکھے کرسلی فوموں کے عذاب یاد آجاتے تھے اسى كےساتھ ايك گاہ لينے حال برجى كرناہے كەيم لوگ ہر وفت گنا نہوں ميں متبلا ہے ہيں اورزازوں اوردوسرى تنم كي عذالون كود كيوكر بجائر اس سامتا ترسونے كے توب استغفار تا زوغيروي مشغول ہونے کے دوسری مقم می لغوتھ تقات میں برط جاتے ہیں۔ ٢) اندهيري مضرت السَّ كافعل نضرتن عبدالله كنتة بي كه حضرت انس كي زند گي ميں ايك مرتنبر دن ميں اندھيرا جيا گيا بي حضرت السُّ كى خدمت میں حاصر ہوا اور عرض كباكة صنور كے زمانے میں بھى اس شم كى چیزی بیش اتى تھیں ۔ انہوں نے ربایا خداکی بناہ حضور کے زمانہ میں تو دراہی ہوا نیز ہوجاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آجانے كخوت ميم ورايس دوار جاتے تھے ۔ايك دوسر مصحابي الوالدردار فورماتے ہيں كہ حضور ماكا معمول نفاكرجب ندهى ملتى نوحضور كمبارئر بوئے سيرس تشريف لے جاتے من آج كسى طيب سے بڑے حاد ننہ صبیب بلامبر بھی مسیکسی کو یا دآتی ہے بنوام کو حیو*ار کرخواص میں بھی اس ک*ا اہمام مجھے باباجانا ہے ۔آپ خود سی اس کا جواب اپنے دل میں سوحیں ۔ (٤٠) سورج گربن میں حصنور صاکاعمل حضوراقدس صلى التعليه وللم كے زمان ميں سورج گرمن بوكبا صحابيم كوفكر بونى كداس وقع برحضور الباعل فرمائي كحكياكوس كحراس كى تحقيق كى جائے ۔ حرحضرات اپنے اپنے كام ميں مشغول تقے بچوڑ کردوارے ہوئے آئے۔ نوعم لوکے و تیراندازی کی مشق کر ہے تھے ان کو چھوڑ ک لمه بيان القرآن دغيره كك جمع الفوا تر CONCENCENCE (TT) DECENCENCE (CONCENCENCE)

والمعالم المساورة الم لیکے ہوئے آئے تاکہ پر بھیں کہ حضور اس وقت کیا کریں گے ۔ نبئ اکر صلی الٹرعلیہ وکم نے دورکعت كسوف كى نماز طرهى جواتنى لا نبى هى كەلوك غش كھاكرگرنے لگے بنازىيں نبى اكرم صلى السَّرعليه ولم روتے تقصاور فرماتے تنفے اے رب کیاآب نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرمار کھاکہ آب ان لوگوں کو مہے موجود بہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گےا والسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گئے کہ وہ لوگ استعفار کرتے رہیں۔ ریسور کہ انفال میں اللّہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرمار کھا ہے دوّمِتا کا نَا اللّٰہُ لِبُعَ لَيْ بَهُمْ وَ ٱنْتَ فِيهِمْ وَمِاكَانَ اللَّهُ مُعَدِّيِّ بَهُمْ وَهُمُ مَينَتَغُفِمُ وَنَى بِيرِضُورِ فَلُولُ وَنَصِيحت وَما لَيُك جب بھی ابساموقع ہواور آفتاب باجا ندگرہن بروجائے تو گھراکر ناز کی طرف منوصہ و مایاکرویٹی حو آخرت كے حالات ديجينا موں اگرتم كو علوم بوجائيں توبنيا كم كردواوررونے كى كثرت كردو جب بھى السي حالت بيش آئے نماز رط صور دعا مانگور صدقه كرو-م حضوره کاتمام رات رو کے رہنا نبئ اکرم صلی الندعلبه وسلم ایک مرتبه نمام رات روتے رہے ا ورضیح تک نماز میں بیرآبت تلاوت فرما تشارب إن نُعَانِيْ بُهُ مُ فَإِنَّهُ مُ عِبَادُكَ وَإِنْ نَعُفِي لَهُ مُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِ بَيْ إِلْحَاكِيمُ وا س التٰداکراَبِان کوسنادیں جب بھی آپ مختار میں کہ بہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک،اورمالک كوحق محكه بندول كوجرائم برسزاد سے اور اگرآپ ان كومعاف فرما دب تو بھى آپ مختار مې كرآب زبردست فدرت واليهن نومعاني برنهي قدرت ہے اور حکمت والے ہن نومعافی تھی حکت محموانی بہوگی ﷺ امام اعظم رضی السّٰرعنہ کے تعلیٰ تھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مثنب نمام رات وَالْمِتَا أَوُ الْمَيْوْمَ أَيْهَا الْجُيُّامُ وُنَ بِرُطِصْنِهِ رہے اور رونے رہے مطلب آبت تتر لیفہ کا بیرے کہ قیامت کے دن مجرموں کو م مو گاکه دنیامین نوسب ملے جلے رہے مگر آج محرم لوگ سب الگ بہوجائیں اور غیرم عالیجہ ہے۔ اس حكم كوك كوتناكبي روياحا في كفورا به كدنه علوم اينا شارمجرمون مين موكايا فرمان بردارون مين ۵ حضرت الو بحرظ براسد کا در حضرت الويح بصدلين رصنى الترعنه حرباجماع ابل سنت انبيار كے علاوہ تمام دنيا كے آدميوں سے افضل ہیں اوران کا حبّی ہونالقینی ہے کہ خود حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونیتی ہونے کی نشارت دی ملکحنتیوں کی ایک جاعت کا سردار بتایا۔ اور حنت کے مب دروانوں سے اُن کی بکار اوربلاوے کی خشخبری دی اور میریمی فرما باکہ میری امت میں سب سے پیطالو کر گئنت میں داخل ہوں گے ك بيانالعث دآن TO CONTRACT OF THE PROPERTY OF

س سے کے ماوجو د فرمایا کرتے کہ کائٹ میں کوئی درخت ہو تاجو کاط دیاجا تا کیجی فرمانے کائٹ میں کوئی کھاس ہوناکہ جانوراس کو کھالینے کبھی ذماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا مال ہوتا۔ ایک مرتسرایک ماغ میں تشریف لے کئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر طفیا اس سے اور فرمایا کہ توکس قدر لطف میں ہے کہ کا تاہے بیتیا ہے، درختوں کے سلنے میں بھرتا ہے اور آخرہ میں تجھ رکوئی حساب کتا بنہیں كانث الويخريجي تجدحبيبا بوتاك رببعثراسلي كهته بيركه ابكب مرتدكسي بات برمجينس اورحضرت الومكرتس کچ<sub>ه</sub> مات برهگنی او*را کفو*ل نے مجھے کوئی سخت لفظ کہر ما جو مجھے ناگوا رگذرا <u>. فوراً ان کوخیال ہوا مجھ سے</u> فرما یا کہ توجی مجھے کبدے تاکہ بدلہ ہوجائے ۔ میں نے کہنے سے انکار کیا توانہوں نے فرما یا کہ یا تو کہ لوورنہ میں حضورے سے جاکرعِ ض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکارکیا ۔ وہ تو اُنظے کرچلے گئے بنواسلم کے کھوک آئے اور کہنے لگے کہ بیر بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی توزیا دتی کی اورخود ہی الطی حفورٌ سے نسکایت کریں یہیںنے کہاتم جانتے بھی ہویہ کون ہیں۔ بیرالو بکرصدانی ہیں اگر پیخیفا ہوگتے توالٹر کالاڈلارسول مجھ سے خفاہوجائے گا وراس کی خفکی سے لٹانغالیٰ شانہ الض ہوجائیں کے توربعيثنى بلاكت ميں كباتر ددہے راس كے بعد ير حضورا كى خدمت ميں حاضر ہوا اور قصة عرض كيا جصنورا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ نتجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہمیں چاہئے۔ العبتراس کے بدلہ میں اوں کہہ کہ لے الوبكر التدتمهين معاف فرماوي ف بيرب الله كانون كما يك معمولي سي كلم بي حضرت الوبرصداق كوبدله كاس قدر فكراورامتهام مهواكه اوّل خود درخواست كى اور كيرج ضور م كواسطر سے اس كاارا ده فرما یا که ربیعید بدله دلیس آج هم سینکر و را نیس ایک دوسرے کوکه دیتے ہیں اس کاخیال عی تنہیں موتًا كماس كا آخرت من بدله في لياجا كي الحساب كذاب هي موكا -

(٢) حضرت عمرة كى حالت

حضرت عمر ضبااوفات ایک ننکا با تھیں لینے اور فراتے ، کائٹ یں یہ تزکاہوتا کھی فراتے ،
کائٹ مجھے میری بال نے عَباہی نہوتا۔ ایک مرتبکی کام بیں شغول تھے۔ ایک شخص آیا اور کہے لگا کہ فلال شخص نے مجھ برظلم کیا ہے۔ آپ جبل کر مجھے برلہ دلواد سے باتے ہے ایک ورت ہ ماردیا کہ جب بیال مرتب کام کے لئے بیٹھیا ہوں اس وقت تو آئے نہیں جب بیں دوسرے کاموں میں مشغول ہوجاتا ہوں نواکر کہنے ہیں کہ برلہ دلوا۔ وشخص جلاگیا۔ آٹے نے آدمی بھیج کراس کو کبوایا اور ورد ہ اس کو دے کو لیا کہ برلہ لے لو، اس نے عرض کیا کہ میں نے اسٹر کے واسط معاف کیا۔ گھر تشر لھیت لائے دور کعت ناز

TO NOTIFICATION OF THE PARTY OF

سلة ناريخ الخلف اء

مراسي المراسية براهی .امن کے بعدا بنے آب کوخطاب کرے فرمایا ،اے عمر توکمیہ نمھا اسٹینے نجھ کواونجاکیا تُوکمراہ نھا،اللہ نے بح*کوم این* کی نوزنسل تخیا استرنے تحصے تن دی، بجر لوگول کا باد شاہ بنایا ، اب ایک شخص *آگرکتا ہے*کہ مجفظ کم کا بدلہ دلوادے نونواس کو مارناہے کل کوفیامت کے دن اپنے رب کوکیا جواب دے گا بڑی دیزیک اسح النيخة يكوملامت كيت ربي أبي كي غلام حضرت المراكبة بين كمي ايك م تنج ضرت عمر كيماله می کاون مار ہاتھا۔ ایک مگر آگ مانی ہونی حبگل میں نظر آئی حضرت عرض نے فرمایا کہ ناید بیکوئی قافلہ ہے جورات ہوجانے کی وجہ سے شہرس نہیں گیا، باہری طیرگیا جیواس کی خیرخبرلیں ۔ رات کوحفاظت کا انتظام ارس وبال منبيخ نود كيما ايك عورت محس كسائفيند تي اين جرور مع اين اورطلار عاين. اور ایک دیجی چونکھی رکھی ہے جس یا نی بھاہوا ہے اوراس کے نبیج آگ جل رہی ہے ۔انھوں نے سلام کیااور قربب آنے کی اجازت کے راس کے پاس گئے اور او جیا کہ یہ بچے کیوں رورہے ہیں عورت نے کہا كرُيموك مِسلاچار موكر رور بعي وريافت فرماياكهاس ديجي بين كياسے عورت نے كہاكہ يانى بوكر مهلانے کے واسطےآگ پررکھدی ہے کہ وران کوتستی ہوجائے اورسوجائیں امیالمونین عمر کا اورمیراللہ ی کے یہاں فیصلہ ہوگاکہ بری اس تنگی کی خبر بہیں لینے حضرت عمرض دونے لگے اور فرمایاک اللہ تجھ روح کے مصلا عمرُ کوتیرے حال کی کیاخبرہے کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیرنے ہیں اور ہمارے حال کی خرنجی نہیں رکھتے اسلمُ كبية بن كحضرت عرض محصرا تقد لے كر والس ہوئے اور ا بک بوری میں سبت المال میں سے بچوا ا اور محبوری اور چربی اور کھے کیڑے اور کچید در سم لئے غرض اس بوری کوجوب بھر لیا اور فرمایاکہ میری کر رر کھ رے میں نے عرض کیا کہ میں لیصلیوں ،اپٹے نے فرما یا کہ نہیں مبری کمر برر کھ دے ۔ دنین مِتبجب میں نے اصرار کیا تو زمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو توسی اٹھائے گا اس کویں ہی اٹھاؤں گا اس لئے کہ قیامت میں مجھ میں سے اس کاسوال موگا میں فرمجبور ہوکر بوری کوآب کی کمر کرکھدیا۔ آپ نہایت نینزی کے ساتھاس کے پاس تشریف لے گئے مين مي سائه عفا و مال بينج كراس ديمي مين آثاا وركيم حربي اورهم جربي دالبس اوراس كوحلا ناستروع كيا اور حوسطه مین خود می میجونک مارنا منفروع کیا اسلم اکتے ہیں کہ آپ کی گنجان دا اُرھی سے دُصوال محلته اہوا میں دکھیتارہا جی کے حربرہ ساتیار ہوگیا ۔اس کے بعد آ<u>ٹے نے اپنے</u> دستِ مبارک سے کال کران کو کھلایا وہ سیر ہوکڑوب مہنی کھیل میں مشغول ہوگئے اور ج بچاتھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کردیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لکی اللہ تعانی تہیں جزائے خبردے تم تھے اس کے ستی كبجائے حضرت عرض كنم بى خليفه بنائے جاتے حضرت عرض نے اس کوتساتی دی اور فرما یا کہ جبنم خلیفہ کے که مرینرکے فرب ایک مگرکانام ہے۔

ماس حادی تونچهکوهی وہیں یاوگی حضرت عمر اس کے قریب ہی دراب طے کرزمین بربیچھ گئے اور تھوڑی دربيط كالعدج آئ اورفراياكس اس الع بطاته اكس في الكوروت وكرات وكما تها ميرادل جايا كخفورى دبران كومنيته بروئجي دكيول وصبحى نمازمين اكنرسورة كهف ، ظله وغيرة بري سورتيس یر صنے اور رونے کہ کئی کئی صفول تک آواز جاتی - ایک مرتبہ جن کی نماز میں سورہ یوسف یوس رہے تھے ٳٮٚؖڡٵٵۺٛڰۉٳۺۜ*ؿۜٷڂؠٛ*ڹٛٳڮٙٳٮڵؠڔؠۻ<u>ڿ</u>ۏڔۅؾٚڔۅؾؖٳۅٳڒؠڹڮڶؿڹڮؽڶۯڛڹڡۻڡڒڹٮ روتے روتے گرجاتے اور بیار ہوجاتے ۔ ف بہ ہے اللہ کاخوف النخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے ناموربادتنا ہ درتے تھے کانینے تھے۔آج بھی ساڑھے تیرہ سوری کے زمانہ تک اس کا دبربہ مانا ہوا ہے آج کوئی بادشاہ نہیں حاکم نہیں کوئی معمولی ساامیر بھی اپنی رعایا کے سائھ الیبار ناور تاہے ؟ (2) حضرت ابن عباس کی نصبحت وبهب بن منبه كتيم من ك حضرت عبداللِّدين عباس كي ظاهري بنيا ئي حانے كے بعد مكس ان كو لئے جارہانھا وہ سجد حرام میں تشریف لے گئے وہاں پنج کرایک مجمع سے کچھ حجائے ہے آوازار سی تقی . فرمایا تحجهاس مجع كى طرف بے جلومیں اس طرف لے گیا۔ وہاٹ نہنچ كرّائينے كرّائينے نے سلام كیا۔ اُن لوگوں نے معجینے كی درخواست کی توایف نے ایکارفرما دیا اور فرمایا کنهیں معلوم نہیں کہ استد کے خاص بندوں کی جاعت وہ لوگ ہیں جن کواس کے خوف نے جیب کررکھا ہے ۔ حالا نکہ وہ نہ عاجز ہیں نہ کونگے ملکہ تصبیح لوگ ہیں۔ بولنےوالے بیں سمجھ دارہیں مگر الترتعالیٰ کی بڑائی کے ذکرنے ان کی عقلوں کو اُڑار کھیا ہے اُس کے دل اس کی وجہسے ٹوٹے رہنے ہیں اور زبانیں جب رہتی ہیں اور حب اس حالت بران کونج بگی میسر ہو حالی ہے تواس کی وحبہ سے نبیک کاموں میں وہ حباری کرتے ہیں تم لوگ اُن سے کہاں ہے گئے۔ وہ بٹ کنے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دوآ دمیوں کو بھی ابک حکمہ جمع نہیں دمکیھا. ف حضرت ابن عباس اللہ كخوف سے اس قدر رونے تھے كہ چيرہ برانسووں كے مروقت بہنے سے دونالبال سى بن كئي تقيل . اوركة قصته مي حضرت ابن عباس في نيك كامور برايتهام كايدا كيسهل ننحه تبلا ياكه الدي ظلت اوراس کی طرائ کاسوج کیا مائے کہ اس کے بعد مشم کانیک علی اسے اور کھروہ لیقینا اخلاص بحابهوا بوگارات دن محجوبيس مكننول مي اكتفوراسا وفت بي سم لوگ اس سوچنه كي خاطر لكال 🖍 نبوک کے سفرس قوم منود کی بسنی برگذر غزوة وكمننهورغزوه بءاورني اكرم صلى الته عليه وسلم كآخرى غزوه بع حضورا فترصل للته لمه اشهرمننا هميز تخب كنزالعمال للمفخزوه اس الراني كوكتيز هبي حب مي حصنه راقد س صلى التُدعليه وآله وسلمنجو دستر يجب بهو

علبہ ولم کوا طلاع ملی کہ روم کا با دشاہ مرہبہ منورہ برحملہ کرنے کا ارادہ کرریا ہے اور بہت بڑالشکر نے کرنیام کے رانے سے رسینہ کوارہا ہے۔ اس خبر ریرے رجب کے حصینی شنبہ کوئبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلہ ملئے مرمن طبیب سے روانہ ہوگئے ۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اورمقا بگر بھی سخت تھا اس لئے حضور اقدس صلى الشيليه ولم فيصاف اعلان فرماد باعقاكه روم كے بانتا ہ سے مقابلہ كے لئے جلنا ہے تيارى کرلی جاتے۔اورحضور و نےخوداس کے لئے جندہ فرمانا شروع کیا یہی لطانی ہے جس میں حضرت ابو مکرصدلق رضی السّٰدعنہ گھرکا ساراسا مان لے تھے اورجب اُن سے پوچھاکہ گھروالوں کے لئے کیا جھوڑا تو فرما باکاُن کے لے اللہ اوراس سے رسول کو جھوڑ یا۔ اور حضرت عمر خاکھ کے پورے سامان میں سے آ دھالے آئے جس کا قصية بالبسس أباب ورحضرت عثمان غني في ايك ننهائي لشكر كالوراسا مان دميا فرمايا اوراسي طرح تجوس ا بنی حیننبت سے زیادہ ہی لایا ۔اس کے باوجود جونکہ عام طور سے تنگی تفی اس لئے دس رس وی ایک ونط بریکھے کہ نوبت بنوین اس پرسوار ہوتے تھے ۔اسی وجہ سے اس لطانی کا نام حبش العسرہ رسنگی کالشکر بمى تقا-بدارانى نهايت مى سخت تحتى كەسىفرىمى دور كاتقاا در موسم هى اس قدر سخن كەگرى كى انتها نہیں تنی اوراس کے ساتھ ہی مدر بیطبیبہ ہیں کھجور کے کینے کا زمانہ زور بریخاکہ سارے باغ بالکل کیکے ہوئے کھڑے تھے اور مھجور سی برمد میں طبیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دارو مدار کھاکہ سال بھر کی روزی كے جمع كرنے كاگويايہي زمانہ تھا۔ان حالات میں يہ وقت مسلمانوں كے لئے نہايت سخت امنحان كانھا كمادهرالتكانوف ،حصنور كاارشادحس كى وجرس لغيرطائے ندمتنى كفى اور دوسرى حانب برسارى رقتیں کہ ہردقت منتقل روک تھی۔ بالحصوص سال مجری محنت اور یکے لیکائے درختوں کا یوں بے بارومددگار چھوڑجا ناحتنامشکل تھا وہ طاہرہ گراس سبکے باوجودانٹر کاخون ان حضرات بیفالب تھااس لئے بجزمنا فقين اورمعذورين جنمي عورتين ادربجيكهي داخل نخفيا وروه لوكب بجي جربضرورت مربنه طيبه میں جھوڑے گئے پاکسی شم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہسے روتے ہوئے رہ گئے تھے جن کے بارے میں تَوَوِّوْا وَاعْيُنُهُ مُعِينَفُ مِنَ السَّهُ فِي الرام ولي اورسب بي حضرات بمركاب تقير البيزين صالت بلاعذرکے شریک نہیں تھے جن کاقصتہ آئندہ آر ہاہے - راستہیں قوم تمود کی سبی پرگذر ہوا توصور اقدی صلی الترعلیہ ولم نے دامن سے اپنے چیروانورکوڈھانگ لیا اوراونٹی کُوننیرکر دیا اور صحابۃ کوھی حکم زمایاکہ سے نیز حلواور ظالموں کی بتیوں میں سے روتے ہوئے گذروا وراس سے ڈرتے ہوئے گذر و کہ تم يرجى خدانخواسندوه عذاب كبين نازل نهم جائے جوان يرنازل موائقاله مت الله كايرانى اور لادلا 

ما تيماند (م) ناجي الحديد الله المحديد المعدود رسول عذاب والى حكمه سے درتا موا تون كرتا مواكذرنا ہے اورا نے جان نثار دوستوں كوجاس خت مجود کے دقت میں جی جاں نثاری کانبوت دینے ہیں رونے ہوئے جانے کا حکم فرہا ناہے کہ خدانخواستہ وہ عذا ہے ان برن نازل ہوجائے ہم لوگ سی سی میں رازلہ اجائے نواس کوسیرگا ہ بنانے ہیں کھنڈروں کی نفریح كوجانے ہیں اور رونا تو در كنار رونے كاخيال عي دل ميں نہيں لانے ۔ ه نبوك مين حضرت كعرب كي غيرحا صرى اورنوب اسی تبوک کی لطانی میں معندورین کے علاوہ انٹی سے زیادہ تومنا فت انصار میں سے تھے اورات ہی نقریبًا بروی لوگوں ہیں سے ان کے علاوہ ایک بڑی جاعت باہر کے لوگوں ہیں سے اسبی خی جوشر کہ بنیار ہوئے اورانناہی نہیں بلکہ پہلوگ دوسروں کوئی لاَنْتَفِی ڈاِنیا اُنْتِی کہدر وکنے تنے دگری میں نہ کلی حق نعالی ننان فرملتے ہیں کہ جنم کی آگ کی گرمی بہت سخت سے ان کے علاوہ میں سیجے کیمسلمان تھی الیے تھے جوبلاکسی قوی عذر کے اس اوائی میں شر کیے نہیں ہو سکے۔ ایک عب بن مالک، دوسرے الل ب امیۃ نبسرے مرازہ باق رہیج ۔ بتینبول حضرات کسی نفاق باعذر سے نہیں تھیرے ملکہ خوشحالی ہی سبب رہ جانے كابن كئى كعبط ابنى سركزشن جواس موقع بربيني آئى مفصل سنانے ہي جو آئندہ آرسي ہے ، -مَ آرَةٌ ثَن ربيع كا بْلغ خوب عبل ربا تفاان كوخيال بواكه أكرس حيلا گيا توسيسب صنائع بهوجائے گا. ہمنیسیں لڑائیوں میں منٹریک ہوتا ہی رہا ہوں اگراس مرتبہرہ گیا توکیا مضاکقہ ہے اس کے ظہرگئے۔ مُرْجِب تنسبهم انوجونکه باغ بهی اِس کاسب بهواتهااس لئے سب کواللہ کے راستر میں صدقہ کر دیا۔ بَلْآلَ يُحابِلُ واعزّه حِكِهِ بِيكَهِ بِي كُنّے ہوئے نفے آلفاق سے اس موقع برسب جمع ہوگے ان کوجی يهى خيال ہواكت مبنند شركت كرتابى رمنا ہوں اگراس موقع برنہ جاؤں توكيا حرج ہے اس كے ظهر كے مكرتنب مونے برسب سے تعلقات منقط کر لینے کا ارادہ کیا کہ بنغلقات ہی اس الوائ میں شرکت نکر سکنے کا سبب ہوئے۔ حضرت كعب كاقصة احاديث مي كثرت سے آتا ہے وہ اپنى سركذ شت براى تفصيل سے ساياكرتے تھے وہ فرماتے میں کمیں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مال دار نہیں تھا حبّناکہ نبوک کے وقت تقاأس ونن مبرے یاس خوراین ذاتی دواونٹنیال نفیں اس سے سیکھی می دوا ونٹنیال میرے یاس بهونے کی نوب نہیں آئی حضور اکرم ملی المتعلبہ و لم کی مہینہ عادتِ متر لیفے ریکتی کہ مب طوف لڑائی کا ارا دہ ہوتا تھااس کا اظہار بہیں ہوتا تھا ملکہ دوسری جانبول کے احوال دریافت فرمانے تھے مگراس اطائی میں جونگه کری هی شدیدهی اورسفرنجی دور کا کفاران کے علاوہ دشمنوں کی بجی بہت بڑی جاعت تھی ، اس لئے صاف اعلان فراد با تقاتاك لوك تيارى كرلس حيانيم سلمانون كى اننى طرى جاعت حضور كي ساخ CONCENSION CONCENSION

حكايات صحابة (سي) بركئيك وطبرس ان كالام محي لكحنا دشوارنجا اومجع كى كنرت كى وجهي كوئى تخص اگر حيدنياجا مهاكرس نا تبرجلے تود شوار نہ تھا ماس کے ساتھ می کھیل بالکل یک رہے تھے بیری مجی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے الادہ کریا مگرشام ہوماتی اوکر ہی شم کی تیاری کی نوت نہ آتی لیکین میں اینے دل میں خیال کرنا کہ تحجي وسعت حاصل بحجب الاده يختكرون كافوراً بوحائے كاحتى كچضورا قدم لى التعليہ ولم روانہ بحى ہوگئے اورسلمان آب کے ساتھ ساتھ مگرمبراسامانِ سفرتیارنہ ہوا بھرتھی بہی خیال رہاکہ ایک دوروزیں نیار كركے جاملوں گا۔اسی طرح آج کل برٹملنار ہاجٹی کیے حضور کے وہاں پینچنے کا زمانہ تقریبًا اگیا۔اس دفت می<del>ر ک</del>ے كونتش كهي كى نگرسامان نەم پوسكا ابىبى جب مرىنىطىتىمى إ دھراُ دھردىكىنا ہوں توصرف وہى لوگ ملتے ہیں جا اوبرِنفاف كابدناداغ ليكابهواتها يا وه معذور تخفه اورحضور التحيي تبوك بهيج كردريافت فرما ياكه تعشِّ نظ تنهين برين خاكيا بان بهوني امك صاحب نے كہا يارسول التنزاس كوا بنے مال وحمال كى اكرنے روكاحضرت معاذ خ نیاکے غلط کہا ہم جہاں کے سمجتے ہیں وہ محلاً دمی ہے مگر حضورا فدیر صلی الٹرعلبہ ولم نے بالکل سکوت فرما با اورکیے پنہیں بولے جنگ کیجندروز میں سے دالسبی کی خبر بنی تو مجھے رہنے وغم سوار مواا ورطرا فکر ہوا۔ دل میں محبوطے حبوطے عذراتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور کے عصرہ سے جان بجالول کے مرسی وقت معافی کی درخواست کرلول گااوراس بارے میں ابنے کھوانے کے سرمحھ دارسے شورہ کرتا رہا۔ رجب تحصمعلوم ہوگیاکہ حضور انشرلف ہے ہی آئے تومیرے دل نے نیصلہ کیاکہ بغیریج کے کوئی جیڑجات ندرے گی اور میں نے سے سے عرض کرنے کی مطان ہی لی جصنور کی عادت شرلیفہ پیتھی کہ جب سفرسے والی تنزيف لانے تواول سجدمين نشرلف لے جاتے اور دوركعت تحية السجد ير حفظ اور وہاں مقورى در تسنرلف ر کھتے کہ لوگویں سے ملاقات فرمائیں جنیانچ جسب معمول حضور وانشار بھیا در ہے اور منافق لوگ آکر جھو بھے جو لے عذركيننا وتسيس كهاتي رب حضوراكرم لمالله عليه ولم ان كخط سرحال كوفيول فرمات رب اورباطن كو التدكيسير دفرمات رہے كه انتے بين مكي حاضر ہواا ورسلام كيا چضور نے نا راحتگی کے انداز من بسم فرمایا اوراعاص فرمايا ييس في عرض كيا يانتي الله آت في اعراض فرماليا يين خدا كي فتم نه تومنانق هول نه ا بان بس کی ترد دے ۔ ارشاد فرمایک بیبال آء میں قرب موکر مبطو گیا حضور منے فرمایک محصکس چنر نے روکا كباتونے اونطنياں نہيں خرمدر كھى تقيں يىں نے عض كبايار سول النظ اگرمى كسى دنيا دار كے ياس اس فت ہونا تو کھے لیبن ہے کہ بی اس کے غصر سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی یا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا م الله تعالی نے عطافرایا ہے لیکن آئی کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگرائی جھوٹ سے آئی کوراضی کرلوں تو م کاہلے جل طالہ مجھ سے ناراض ہوں گے اوراگر آھی سے صاف صاف عرض کردول نو آھی کو خصتہ ANCENANCE AND ANCENANCE ANCENANCE AND ANCENANCE ANCENANCE AND ANCENANCE AND ANCENANCE AND ANCENANCE AND ANCENANCE ANCENANCE ANCENANCE AND ANCENANCE ANCENANCE

و دکایت کاب (سی) کی دی دی کاب آئے گالین قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آھے کے عتاب کوزائل فرمادے گی اس لئے بچی ہی وض کرتا ہوں كهوالشرمجهكوئي عذرينهي تقااور حبيافارغ اوروسعت والابب اس زمانهي تفاكسى زمانهي كمجراس سے <u>پیل</u>نہیں ہواحضور و نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سے کہا بھر فرمایا کہ چھا اُٹھے اُوٹہ الفیصلی تعالیٰ تنا نزوانینگے میں ویاں سے اعطاق میری قوم کے بہت سے بوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گئاہ نهيس كيانها والرتوكوني عذركر يحضور وساستغفاركي درخواست كرتا توحضور كاستغفار تبرك ليكافي تھا میں نے اُن سے بوجھاکہ کوئی اور بھی الیہ اتنحص ہے جس کے ساتھ ریمعا ملہ واہو ۔ لوگوں نے بتایا کہ دلو موں کے سانخداور بھی ہی معاملہ ہواکہ انہوں نے بھی ہیں گفتگو کی حوتونے کی اور مہی جواب ان کوالا ہو تجيكو الدايك باللس بن اميه، دوسر مرارة بن رسي يس في ديكياكددوصال تخص جودونول بررى بي وه مجى بير \_ شركيب حال بي حضورا قدي صلى التعطيد ولم ني متنول سے بولنے كى ممانعت مجى ذرادى كروئي شخص ہم سے كلام نذرے بية فاعده كى بات ہے كيغ صنداسى برآ ناہے ب سے تعلق ہوتا ہے اور تنبيه اسى كوكى ماتى بيحس مي اس كى المست تعيم موجس مي اصلاح وصلاح كى فالميت مى ندمواس كوتنبياى كون كرّاب كعض كني بن كحضور كى ممانعت براؤول فيهم سابولن جيور ديا ورسم ساجنناب كرف لگےاورگویا دنیاہی بدل کئی حتی کہ زمین با وجودا بنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے گئی سامے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے۔ درود بوار اوپرے بن گئے مجھے سب سے زبادہ اس کا فکر نھاکہ ہیں اس حال میں مرگیا نو حضور وبنازكى خازى فرط صيس كاور خدانخواسنه حضوركا وصال بوكياتوس ببينه بهنيرك لتحاليا مى ربولٍ كانتجه سكونى كلام كركا - نميرى نازير سكاك حضور كارتناد كفلات كون كرسك ب. غرض ہم لوگوں نے پیاس دن اس حال میں گذارے میرے دونوں ساتھی توستردع ہی سے گور وں میں جھب کرمی<u>ط گئے تھے</u> بئ*ی سب میں قوی تھ*اجانیا بھرنا بازارمیں جا تا نیاز میں *شر*یک ہموتا گرمھے ہے بات كونئ نذكزنا جصنوره كىمحلس ميس حاصز بموكرسلام كرتاا وربهبت غورسے خيال كرتاكة حِضورُ كے لبِ مبارك جاب ك لئے ملے باہنب بناز كے بعد حضور كے فرب ہى كھڑے ہو كرناز بدى كرتا اور آنكھ چراكرد كھ تاكة حضور مجھے ديكھيے كھی ہے با نهين جببين مازس منتغول بوناتوحضور نجيجه دنكيقيا ورحبب أدهرمتوه بتجالة حضورامنه كجير ليتينا ورميري جانب ساءاض فراكتيت غرض بهي حالات گذرتے رہے اورسلانوں کا بات جبت مبدر کرنامچے پر بہت ہی بھاری ہوگیا توہیں ابو قناده کی دیواربرچرهاوه میرے رشتر کے چیا زاد کھائی کھی تھاور مجمد سے تعلقات کمی بہت ہی زیادہ تھے۔ له برری وه لوگ کهلاتے ہیں جوبدر کی لڑائی میں مشرکے ہوئے۔ان کی بزرگی اور بڑائی مسلم ہے۔ احا دمیث میں جی ان کی فشیلت آئی کمتنی مدنیوں میں ان کی مغفرت اور الله نعالیٰ کی ان سے خوش مونے کی نشارتیں آئی ہیں ۱۲

میں نے اور چڑھے کرسلام کیا ۔انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا میں نے ان کوٹنم دے کر پوچھا کہ کیا تہیں معلوم تہیں کہ مجھے اللہ اوراس کے رسول سے حبت ہے امہوں نے اس کا بھی جواب نہ دیا ہیں نے دوبارہ تم دی اوردریافت کیاوه میربھی جب ہی رہے بیں نے تبسری مرتبہ بھرتسم دے کر لوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ جانے اوراس كارسول - بكلين كرميرى أنكھوں سے انسوكل بطرے اور وہاں سے لوط آیا ۔ اسى دوران میں ابک مرتب مربندك بازارس جار ہاتھاكه ابك فبطى كوج لصالى كفا اور شام سے مدیبة منوره اپناغله فروخت كرنے آبا كھا یہ کہتے ہوئے سناکہ کوئی کعیض بن مالک کابینہ تبا دو لوگوں نے اس کومیری طرف ا شارہ کرکے بتایا وہمیرے یا ک آباا وزغتان كے كافر بادنناه كاخط محصے لاكر ديااس ميں لكھا ہواتھا۔ يہيں معلوم ہواكہ تمہارے آقانے تم ير ظلم کررکھا ہے تمہیں اللّٰہ ذلّت کی حگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے بتم ہماہے پاس آجاؤیم ننہاری مردکوں گے ردنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ سی طری کی طوف سے اگر حصواوں کو تنبیبر کی سے نوان کوہر کانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیاکرنے ہیں اور جبرواہ بن کراس عتم کے الفاظ سے اشتعال دلایا ہی کرتے ہیں، کعبہ کہنے ہیں کہیں نے بیخط بڑھکرا نالٹد بڑھی کہیری حالت یہاں تک بنچ گئی کہ کا ذرجی مجھ بیں طبع کرنے لگے۔ اور مجھاسلام کے سے سٹانے کی تربیری ہونے لگیں۔ برایک اور صیبت ای اور اس خطاکو لے ماکسی نے تتورس مجونك دياا ورحضور سيح اكرعوض كياكه يارسول التداث كياعاض كي وجه سيميري بيعالت ہوگئی کہ کانسرمجھیں طبح کرنے لگے ۔اسی حالت میں جالیس روز سم پرگذرے تھے کہ حضورہ کا قاصدمہرے س حضور كابدارشاددالا لے كراياكمائي بيوى كو مي جيور دوييں نے دريافت كياك كيا منشا سے س کوطلاق دے دوں ،کہامنہیں بکھالی گی اختیار کرلو،اورمبرے دونوں ساتھیوں کے پاس کھیان ہی قاسم كى معرفت يهي حكم بينجامين في ايني بيوى سے كه رياكية تواپيغ ميكه ميں جا يحب نك الله تعالى فنا سُاس امر كا فيصافرائيس وہيں رسنا - الال بين اميه كى بيوى حضورتاكى خدمت بيس حاصر ہوكيں اورعوض كياكيلال بالكل بور حضخف ہیں کوئی خبرگیری کرنے والانہ ہو گا تو ملاک ہوجائیں گے ۔اگرائی اُجازت دئی اُ وراپ کُوگرا بی نہ ہوتومیں کچھ کام کاج ان کاکر دیاکروں حِضور شنے فرما یامضا کقہ نہیں لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول الله اس حیز کی طرف توان کومیلان کھی تنہیں جس روز سے بیرواقعہ میش آیا آج نک اُن کا وفت روتے ہی گذر رہا ہے ۔ کعنے کہتے ہیں مجھے سے بھی کہا گباکہ الل کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی حازت کے لے توشایرمل جائے بیب نے کہاوہ اور ایسے مہیں بیس جوان ہوں ، ندمعلوم مجھے کیا جواب ملے له مکن ہے بیوی ہے کہا موکہ بیولیوں سے علیٰدگی کا حکم اب تک بہیں ہواتھا یاکسی بچے یا مٹ فق نے کہا ہو کہ صمار تو 

المراكب المراك اس لئے میں جرات بنہیں کرنا غرض اس حال میں دس روز اور گذرے کہم سے بات جیت میل جول تجھے ہوئے پورسے بیاں دن ہوگئے ۔ بیاسوں دن کی عبی کی نمازا پنے گھر کی جیت برطر حکومی نہایت عمکین ملج موائقا۔ زمین مجھ بربالکل تنگ تھی اورزندگی دو بھر مورسی تھی کہ سلتے پہا طکی چوٹی برسے ایک زورسے ملانے واليے نے اواز دى كەكھىن خۇنىخىرى موتم كورىس اتناسى سى كرسىدىنىڭ گىيا دردۇشى كے ماسے رفيالگا اوسمجھا لتنكى دُورموکنی چصنوراقد س ملی الله عِلْبه ولم نے صبح کی نماز کے بعد سماری معافی کا اعلان فرما باجس پر تنخص نے توبہاط *برچرط حکرزور سے* اواز دی کہ وہ سب سے پہلے پیچ گئی ۔اس کے بعدا یک صاحب موڑے پرسوار ہو کرکھیا گے ہوئے آتے ، میں جو کیڑے ہیں رہاتھا وہ نکال کرانبارت دینے والے کی نذر کردیتے خواکی قتم ان دوکٹروں کے سوا اورکوئی کیڑا آش وقت مبری مِلک میں نہ تھا۔اس کے بعد<del>یں ک</del>ے دوکھرے ملکے ہوئے بہنے اور صنور کی خدمت میں حاصر ہوا۔اسی طرح مبرے دونوں ساتھیوں کے پاس کھی خوٹنجری کے کرکوک گئے میں جب مسجز موجی میں حاضر ہوا تو وہ کوک جو خدمتِ اقدی میں حاصر کھے ، محصمباركباروبنيك لئروورا ورسب سيها بطاره في رامياركبادري اورمصافي كياجو بهثيري یادگارے گابیں نیے صور کی بارگاہیں حاکرسلام کیا نوجہرہ انور طل رہا تھا اور انوازوش کے چیرے سے ظاہر ہورہے تفے حضورا قدیرصلی الترعلیہ ولم کا چیڑومیارک ڈوٹنی کے وقت میں جاند کی طرح سے حیکنے لكنا تفايس نيون كياكم بارسول المرسى توركي تخيل يه م كمبرى جائداد جرب وه مب الترك راسندس صدقه بدكه برون بى اس صيبت كاسبب بنى عنى حضور فرما ياكداس بن تنكى بوكى ، محجیجصتہا بنے پاس تھی رہنے دو میں نے عرض کیا کہ بنہ سے خبیر کا حصتہ رہنے دیاجائے . محجھے بیج ہی نے نجات دی اس گئیں نے عہد کرلیا کہ میشہ ہی سے بولوں گامے ف بر سے صحابی کام کی اطاعت اور دینداری کااورالله کے خوف کانمونہ کہ ہمیشہ جنگ میں بیر صرات منسر بک رہے۔ ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر کیا کیب عناب موااوراس کوکس فرمال برداری سے برداشت کیا کہ بچایس دن روکر گذار دیے اور ماکنس کی جے سے بیروافعہ بین آبا تھاوہ بھی صدقہ کردیا اور کا فرول فیطع دلائی تنبی کے مشتنعل ہونے کے اور زیادہ بشيان ہوئے اوراس کو بھی اللہ کاعتاب اور خضور کے اعراض کی وجہ سے جھاکہ برے دین کا صنعف اس درجہ نک پنج گیاکہ کافروں کواس کی طبع ہونے لگی کہ وہ مجھے بے دین بنادیں یہم کوکھی مسلمان ہیں النداوراس کے پاک رسول کے ارننا دات تھی سا منے ہیں۔ بڑے سے بڑاحکم نماز ہی کا لے لوکہ ابمال کے له اگرچ كيرس كسوااور مال موجود كفا مگراس وفت كى عام زندگى يهي كتى كه فضول چيزى زياده نه موتى كتيس اس كئ کیرے دوسی کھے ۱۲ کے درمنتورت الباری

المايت عابر (س) المحروي (همروي المعروي) بعداس كے برابركونى جبز كھي نهيں - كتنے ہي جواس حكم كي نعيل كرنے ہيں اور حوكرتے ہي وہ مجى كسي كرنے میں اس کے بعد زکواۃ اور ج کا تولوھیا ہی کیا کاس یں تومال مجی خرچ ہوتاہے۔ (۱) صحابة كے منسے برحضوراً كى تنبيباور فبر كى يار بني أكرم صلي الشرعليه وسلم ابك ِمرتبه نمازك لئے تشریعی لائے توا بک جماعت کو د کجھا کہ وکھیل کھیل ہنس رہی تھی اورمنہی کی وجہسے ٰدانت کھیل رہے تھے حِضورُ نے ارتناد فرما یا کہ اُکرمَوت کوکٹرٹ سے یاد کیاکرونوچوحالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدانہ ہو۔ لہنداِمُوت کوکٹرت سے با دکیاکرو۔ فبریرکوئی دن الىيانېىب گذر ناحس مىب دە بېرآ داز نىردىتى بېوكەمىپ بريكانگى كاڭھرېوں يىنهانى كاڭھرېوں مىڭى كاڭھرېوں کیروں کا گھرموں جب کوئی مون فبرس رکھا جاتا ہے تووہ کہنی ہے کہ تیراآ نامبارک ہے ۔بہت احصاكبا لواگيا جنب ادمی زمین برحلتے تھے توان سب میں مجھے زیادہ بسند تھا۔ آج جب تؤمیرے پاس آیا ہے نومبرے بہترین سلوک کود تکھے گا۔اس کے بعدوہ قبرجہاں نک ممردے کی نظرینج سکے وہاں نک وسیع ہوجاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں حبّت کا کھل جا تا ہے جس سے وہاں کی ہواا ورخوشبوئیں او آتی رہنی ہیں۔اورجب کوئی مرکردارقبرس رکھا جاتا ہے نووہ کہتی ہے کتبراآنا نامبارک ہے بڑاکیا جرتو آیا۔ ٔ رمین بر <u>خن</u>ے آدمی جلنے نفے اُن سب میں تجھ ہی سے مجھے زبادہ نفرنے تھی۔ آج جب تو*میرے حوالہ ہ*وا ہے نو میرے برناؤکو بھی دیکھیلے گا۔اس کے بعدوہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ سیاں آئیں ہیں ایک دوسر ب يبطّس ماني بي اورْشنترا زُد ب اس پراليه مسلط بوعا نے بي كه اگرا يك بجي زمين يريحيونكار مارے تواس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے ۔ وہ اس کو قبیامت نک ڈیسے رہتے ہیں اِس كے بعد حضور سے ارشاد فرایا کہ فہریاجیّت كا ایك باغ ہے یاجنم كا ایك گرمها ہے ون اللّه كا خوف بری صروری اورام جیزے بہی وجہ ہے کے حضورا قدیں سلی اللہ علب ولم اکثر کسی گھری سوچ میں رہے تھے اورموت كايادكرناس كے كئے مفيد ہے ۔اس كے حضورافدس سلى الترعليه وسلم نے ينسخ ارشاد فرمايا، تھی کھی موت کو با دکرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفبار ہے ١١) حضرت حنظالة كونف ن كادر حضرت حنظالة كهتي كه ايك مرتبهم لوك حضورا كي عبس مي تفح جصنورا قدي صلى التعليم والم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھول سے آنسو پہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں طاہر ہوگئی ۔ حضور کی مجکس سے اعکرس گھڑایا بیوی سے پاس آگئے اور کچید نیا کا ذکر تذکرہ ننروع ہوگیا اور بجوں له مشكوة BY SENON CONTROL OF THE SENON

کے سا نظر ہنا بولنا ہیوی کے ساتھ مٰدلق مشروع ہوگیا اور وہ حالت جاتی رہی جوحضور کا کمجلس میں گئی۔ دفعة خال آیاکیس پیلے سے کس حال میں نھا اب کیا ہوگیا ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ تُو تومنا فن ہوگیا کہ ظاہر میں حضورافدی سلی الدّعلیہ ولم کے سامنے تووہ حال تھا اوراب گھرس اکر بیرحالت ہوگئی ہیں اس بر افسوس أوررنج كرتابهوا اوربيكها بهواكه رسي كلاكة منطلة ومنافق بهوكيا سامنے سيحضرت الو كمرصد ركت تشرفين لاربع تھے، میں نے ان سے عض کیا کہ حنطلہ تومنافق ہوگیا۔ وہ بیٹن کورلنے لگے کہ سیان الٹدکیا کہ ہے مرور ہرگر بنہیں بیں نےصورت بیان کی کہم لوگ جب حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں اور صنور اروزخ اور حنت کا ذکر فرمانے ہیں توہم لوگ ایسے ہوجانے ہی گو باوہ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور حب جضورا کے یاس سے آجانے ہیں نوبروی بخوں اور جا کدا دوغیرہ کے دھندوں میں جینس کراس کو تعول جاتے ہیں -خضرت الوكرصداني في في ماياك بيربات توسم كوجي ميني آتى ساس كے دونوں صنور كى ضرمت بب ماضرموك اورحاكر صنطائي فيصح كياكه يارسول النهومين نومنانق موكيا جحفوظ نيح ومايا كيابات موتي جنظات في عرض کیاکیجب ہم لوگ آہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ حبنت و دوزخ کا ذکر فرمانے ہیں تب تو بماليي بوجانة بي كركوبا وه بهار عامة بي يبكن جب خدمت افدس سيط مان بن توجاكر بیوی بیون اور کھر با ہر کے دھندوں میں لگ کر کھول مانے ہیں حضور سے ارتفاد فرمایا کہ اس وات کی تنم جس کے قبضہ میں میری مبان ہے اگر ننہارا ہروقت وہی حالی رہے حبیا میرے سامنے مونا ہے لا فرنتے تہارے سے لبندوں براور راسنول میں مصافحہ کرلے لگیں۔ سکین حنظلہ مات یہ ہے کہ گاہے گلہ گاہے گا ہے۔ اے ف بعنی آدمی کے سانھ انسانی ضرور تبری می گئی ہوئی ہیں جن کو لوراکر نامجی ضروری ہے۔ کھانا بینا، بیوی بیجے اور ان کی خیرخبرلینا یہ بی ضروری چیزی ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات بھی لبھی حاصل ہونے ہیں نہ ہروقت بہ حاصل ہوتے ہیں اور نداس کی امبدر کھنا جائے بہ ذر نتول کی نتال ہے کہان کوکوئی دوسرا دھندا ہی نہیں ۔ نہیوی بھے نہ فکرمعاش اور نہ دنہوی قصتے اورانسان کے ساتھ جونکدانندی ضروربات لکی بونی ہیں اس لئے وہ ہروقت ایکسی حالت برنہیں رہ سکتا اسکن غور کی بات یہ سے کصحاب کام رضی اللحظم کو اینے دین کی کتنی فکر نفی کہ ذراسی بات سے کہ حضور ہے سامنے جوحالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں تہیں رمتی اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کوفکر سوگیا عِنْق است و نبار مدکما نی عشن حب سے ہوتا ہے اس کے متعلق سرابطرے کی برگمانی اور فکر ہوجا تاہے۔ بیٹے سے مجبت ہواور دہ ہی سفرس جلاجائے بھر دیکھئے ہرونت خیرت کی خبر کا فکر رہتا ہے اور جربی معلوم ہوجائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہوگیا پھرضا جانے کتنے خطوط اور نار پنجیس کے اور احیار مسلم)

ل الله كخوت محمتفرن احوال : فرآن منسرلین کی آبات اور حضور کا ما دبیث اور بزرگوں کے دافعات میں الڈھیل ٹانڈ سے ڈرنے مبرے رونے پرتعجب کرتے ہوانٹد کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ الیابی قصتہ یا تو فرمایا کہ اللہ کے خوت سے جا ندروناہے ۔ ابب نوحوان صحابی بیج ضور کا گذر مہوا وہ پڑھ رہے تقے جب فِإِذَ اانْشَقَّتِ السَّماءُ ُنکانکُ وَرُدَةً کَالدِّهُ هَانِ بِرِهِنِي تُوبِين کے بال کھڑے ہوگئے۔رونے روتے وم کھٹنے لگا اورکہ رہے ہا جس دن آسمان کھی صاوی گے رلینی قیامت کے دن میراکیا حال بہوگا۔ اے میری بربادی . نے ارشا دفرما باکہ تمہارے اس رونے کی وجرسے فرننے تھی رونے لگے۔ ابک انصاری نے تہر بڑھا ور مجربط في كربهت روئے كننے تھے اللہ سى سے فر بادكر تا ہوں جہم كى آگ كى حِضنور مِنے ارشاد فرما يا كنم في أج پایعبدالندین رواصا کیصحا بی میں روریسے تھے تبوی بھیان کی اس حالت کود *کھار رو*نے لگیر پوچھاکہ تم کبوں روتی ہور کہنے گئیں کت<sub>ی</sub>ں وجہ سے تم روتے ہو یعب اِلنّٰدن ''رواحہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے روربا بهول كرجنم يزوگذرنا معيى منه علوم نجات بوسك كى يا وبي ره جاؤل كا- له رزارة بن ا وفى ايك معرب نازيرهار به تق فَادَ انْفِرَ فِي النَّا فَوْرِ اللَّهَ برحب بيني توفوراً كرك اورانتقال بوكيا - لوك الماكر كونك لائة حضرت حلينًا كي مند باز طرور مع نف كُلُّ كَفْسٍ ذَا يُقَاتُه المُوْتِ برمنیجے نواس کوبار باریٹرھنے ککے تفوری دیر میں گھرے ایک کونے سے آوازائی کہ کتنی مرتب اس کوٹرھوگے تهايت اس باربار كے بڑھنے سے جا حن مرحكے ہیں - ابک اورصاحب كاقصة لکھا ہے كہ بڑھتے بڑھنے جب وَسُ دُوا إِنَّ اللَّهِ مَوْلَهُ مُوالَعَقِ بِرِينِي تُواكِت فِي مارى اورزون روي كرم كَ ، اور تجي اس فتم ك وافعات كثرت سے گذرے ہیں حضرت نصیل شہور بزرگ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کاخوف ہرخیر کی طرف رسم بی کرتا ہے جصرت شبلی کے نام سے سب ہی وافف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈراموں اس کی وہ مے جو رچکمت اور برت کا ابسا دروازہ کھلاہے جواس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آباہے اللہ جل ٹا آ فرملتے ہیں کہ میں اپنے بندے پردوخوف جمع تنہیں کرتا اور دو نے فکریاں نہیں دیتا اگر دنیا میں مجھتے بے فکر ت بس طرانا بود ، اور دنیا می طرزار ہے تواخرت میں بے فکری عطاکر ناہوں جصنو کا ارشاد ہے سے ڈرنا ہے اس سے ہرچیزڈرتی ہے اور جغیراللہ سے ڈرتا ہے اس کوہر چیزڈراتی ہے جمجی

بن معاذ کہتے ہی کہ آدمی بیجارہ اگر جہم سے اننا ڈرنے لکے خنبا ننگر سنی سے ڈرتا ہے توبید ھا جنت ہیں جائے ابوسلمان دارانی کہنے ہیں کیس دل سے ادلیا کا خوف جا تا رہتا ہے وہ بریا د موجا تاہے جیف وڑا کا ارفنا دیے ک حب آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہسے ذرا ساآنسوخوا ایکھی کے سرکے برابری کبوں نہ ہوکل کرجیرہ پر گرتاہےانٹدنغالیٰ اس جبرہ کوآگ برحرام فرماد بنیاہے جضور کا ایک اورار شادہے کہ جب مس کےخوف سے کانیناہے تواس کے گناہ الیہ حیظر نے ہیں جیسے دختوں سے بیتے حیط تے ہیں میرے نیچ کاایگر اورارنتا دع كنوفس الله كخوف سے رقبے اس كااگ بي جانا ايسا ہي شكل ہے حبيبا دو دھ كالخفنول ميں والبس جانا جضرت عفرتين عامرامك صحالي بب الحفول فيحضور سي بوجياك بنجات كالاستكيام والب نے فرمایا کہ اپنی زبان کورو کے رکھو،گھریں میٹھے رہوا ورا بنی خطاؤں بررو تے رمو حضرت عاکشہ شنے ایک مرتنبه دربافت کیاکہ آج گی اُمّت میں کوئی ایسا بھی ہے جو لےحساب کتاب حبت میں داخل ہوج صنور نے فرمابا بال جليفيكنا هول كويادكرك روتاله مبرية أقاكا ايك اورار شاديه كدادلته كخزد بك دقطور سے زیادہ کوئی نطوہ ببند نہیں۔ ایک انسو کا قطرہ جواللہ کے خوف سے تکلامو، دوسراخون کا قطرہ حواللہ کے داسند میں گرامو۔ ایک مگیرار شادہے کہ فیامن کے دن سات آدمی الیے ہوں گے جن کوالڈ کل نمانہ ابنامبا ببعطا فراوس گے۔ ایک و قص حزینها ئی میں اللہ کو بادکرے اواس کی وجے اس کی آنکھ سے انسو بہنےلکیں حضرت الویکرصدلین ٹاکا ارتبا دہے جوروسکتا ہووہ روئے اور مب کورونا نہ آئے وہ رونے کی مورت ہی بنانے محدیق منکدرجب روتے تخفے وانسؤول کوا بینمندا درڈاڑھی سے دیجھتے تھے اور کہتے کھے کہ مجھے بہروابت بنیجی ہے کہ جنم کی اگ اس حکہ کوئنیں تھیوتی جہاں آنسو <u>بنیجے</u> ہوں : ابت<sup>ع</sup> بنانی کی أنكصب د كھنےلگیں طبیب نے کہا کہ ایک بات کا دعدہ کرلوآنکھ اٹھی ہوجا وے گئی کہ رویا نہ کرو کہنے لگے آ تھمیں کوئی خوبی ہی تہیں اگروہ روئے ہیں ۔ بزید ؓ بن میسرہ کہتے ہیں کہ رونا سات دہے ہے ہونا ہے ۔ نوشی سے جنون سے ، در دسے ، گھرام طبعہے ، دکھلاوے سے ، نشہ کسے اور آنٹر کے فون سے بہی ہے وہ روناکواس کا ایک انسوای آگ کے سمندروں کو بچھادیتا ہے ۔ کعظ احبار کہتے ہیں۔ اُس ِ ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسومبرے دخسار ہ بہنے لکبیں یہ مجھے اس سے زیادہ لبندہے کہ بہبا رہے برا برسوناصدقہ کروں ۔ان کے علادہ اور کھی ہزاروں ارتنا ڈا بین جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یادس اورایے گنا ہول کی فکرس روناکیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اورمفید اور ابنے گناہوں برنبطرکر کے میں حالت مہونا جائے لیکن اس کے ساتھ ہی برہی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اوراس کی رحمت کی امیرس کھی نہو، لقینًا اللہ کی رحمت سرشے کو وسیع ہے حضرت

مر المعالم الم عرظ كاار ثناد ہے كاكر قيامت ميں ياعلان بوكه البينخص كے سواسب كوجنهم ميں داخل كرو تو محجالت كى حمت سے برامیدے کہ ونفخص میں ہی ہوں .ا وراگر ساعلان ہوکہ ایک شخص کے سواسب کو حنت میں داخل کرو توتحجه لینظ عمال سے ببخوف ہے کہ وہنخص میں ہی نہوں ۔اس لئے دونوں جیزوں کو ملیحدہ علیحہ ہمجھنااور رکھنا جائئے. بالخصوص مون کے وفت میں امبد کامعا ملہ زبادہ ہونا چاہئے جصور م کاارشاد ہے کنم میں سے كوئي تخف ندمرك مكرالله تعليا كيسائظ حسنطن ركهتا بهواءامام احد برجنبيك كاحبب انتقال بهونے لكاتو انفوں نے اپنے بیٹے کوبلایا اور فرمایا کالیبی احادیث محصے ناؤجن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رط حتی ہو۔ م صحابرام ضى المعنهم المعنين كررداور فقرك بيان مي اس بارہ بب خودنبی اکرم صلی السّم علیہ وسلم کا اینامعمول اوراس کے واقعات جواس امر روالات كرنے ہيں كه برجيم حضور كل خودا ختيار فرما فى ہوئى اوركىندكى ہوئى تقى ماننى كنزت سے صديث كى كتابول مب پائے جانے میں کہ ان کا مثال کے طور رکھی جمع کرنا مشکل ہے جصنور کا ارفتا دہے کہ فقرمون کا تحفیہ (I) حصنور کا بہاڑوں کوسونا بنا دینے سے انکار صنور کا ارتناد ہے کہ برے رب نے مجھ ربیبین کیا کہ برے لئے مکہ کے پہاڑوں کوسونے کا بنادباجاوے بیں نے عوض کیا اے اللہ مجھے توریب ندھے کہ ایک دن بیط بھرکر کھا وک توروسے دن مجو كاربهول تاكة جب مجو كامول نونتري طرف زارى كرول اور تحجه بإ دكرول اورحب ببيث مجرول نوتباشكر كرون أتيري نعرف ول وله ف براس ذات مقدس كاحال بيحس كيم نام ليوابي اور اس کی امت میں ہونے پرفریے جس کی ہربات ہمارے لئے فابل اتباع ہے -٣ حضرت عم <u>ف</u> کے وسعت طلب کرنے بزننبیرا و خضور کے گذر کی حالت بيوبون كعفن زيادنبون براكي مرتبيج صنوراة رصلى الترعليه ولم فيصنه كحالي ففي كدابك فهبينه تک ان کے باس نہ جاؤں گا تاکہ ان کوتنب براو والیے واویر ایک حجرہ بب قیام فرایا تھا۔ لوگوں میں نیر ہر ہوگئی کہ حضور نے سب کوطلان دے دی حضرت عمرضاس وقت اینے گھر تھے جب بیخرسنی تودور ہے م تشرلفب لائے سجد میں دیکھاکہ لوگ منفرق طور ری<u>نظے ہوئے حضور کے رہن</u>ج ا**ورغصتہ** کی وجہسے رویعے ہیں بیبای بھی سب ا<u>ن</u>ے ابنے گھوں میں رور سی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصتہ کے پاس تنسر لیب سے کئے وہ تھی مکان میں رورسی تھنیں - فرمایا کہ اب کیوں رورسی ہے کیا میں ہمبنیہ اس سے ڈرایا ہمیں کرا تھا کے حضور کی نا رضگی کی کوئی بات نہ کیا کر اس کے بعد مسی میں تشریف لائے وہاں ایک جماعت AND THE PROPERTY OF THE PROPER

و كالتحاية (سي) ٳڛؠؿۧؽڔۅڔؠؠ عنی يقورش ديرو ١١ بي<u>ھے رہے گرشدت رنج سے ببط</u>انه گيا توحضور*و*ح انشريف فرا تفحاس كة فريب تشريف لي كئة اورحضرت رباحٌ ايك غلام كيذريع سع ودوبارى كيزين برباؤل الطکائے بنتھے نفے اندرجا ضری کی اجازت جاہی ۔انھوں نے حاضر فدمت ہوکر حضرت عرضے کے اجازت مانكي مر حضور في سكوت فرمايا كوني جواب نه ديا حضرت رباح الفياني أكري جواب هزت عرض كود دياك نے عِن کر دیا تھا گرکوئی جواب نہیں ملاحضرت عظمایوس موکر شبرکے پاس البیٹے گربیٹھا نہ گیا ۔ نو پھر تفوظى دربين صاضربهوكرحضرت ربائطح كےذرابعير سے اجازت ماي ۔اسى طرح تين مرتب بيش آياكه بيتيالي سے غلام کے ذربعیا مبازت حاضری کی مانکتے۔ اُدھ سے جواب بیں سکوٹ اور خامویتی ہی ہوتی تیسری ترب جب لوطنے لگے توحفرت رہاح نظنے آواز دی اور کہا کٹنہیں حاضری کی اجازت ہوگئ حِضرت عمرُحاض *ݥڔڡؾؠۅۓۊٚۮڮڃاکڎۻۅڔٳۊڔ؈ڸٳڮڗڟۑۑۅڵمٳيٮڔۑڿڔڔێڿڔڸڝۣؠۅؾؠڽۻؠڔڰڮڮڿۼؚڡؠ*ڔۮ تهيس ہے اس وجہسے مہم اطہر برلور نے کے نشا نات بھی انجرآ نے ہیں ۔ ولصورت بدن برنشا نار صاف نظراً یا بی کرتے ہیں اور سر رانے ایک جمطے کا تکبیہ ہے جب بی کھیجور کی جیال بھری ہوئی ہیں نے سلام کیا اورسب سے اول نوبر پرچھاکیا آھی نے بیولوں کو طلات دے دی ۔ آھے نے فرمایا نہیں اس کے عبر میں نے دل سبی کے طور پرچفنور سے موض کیا یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ عور توں برغالب رہنے تھے مگر جب مرینائے نو دیکھاکا نصار کی عوتیں مردوں برغالب میں۔ ان کو دیک*ھ رون*ش کی عوتیں بھی اس سے متاثر موکئی اس کے بعد میں نے ایک اور مات اور کی سے نبی اکم صلی الترعلیہ وسلم کے چیر وانور میسم کے آثار ظاہر ہوئے ۔میں نے دیکیھاکہ کھوکاکل سامان بیرتھا تیمین حمرے لغیر دماغت دیئے ہوئے اورا بکٹھی حجو ایک کونے میں بڑے ہوئے تھے میں نے إره اُدھ اُنظر دواکر دیکھا تواس کے سوانچھ نہ ملا میں دیکھ کر رودیا حضور نے فرمایا کہ کیوں رو *تھے ہو*یں نے عرض کیا یا رسول الٹرم کیوں نہ رووں کہ **بربوریج کے نشا**نا آمي كے برن مبارك يريزر ہے ہي اور كھركى كل كائنات بہ ہے جوميرے سامنے ہے بھرس نے فالک بارسول التم وعاليجيزك ام كامت بريمي وسعت موربروم وفارس بيدين موفي باوجودك الله کی عبادت بہیں کرتے ان برتورہ وسعت، برقیصروکسری توباغوں اور نہوں کے درمیان ہوں اورائیے الترك رسول اوراس كے خاص بندہ ہوكرىيرمالت \_نبى اكرم صلى الشرعلية وكم تكيدالكائے موتے ليكے تحفے حصرت عمر کی بیات س کرمبر گھے۔ اور فرما یا کہ عمر اکسیاات تک اس بات کے اندر شک میں بڑے موے مرسنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت مہترہے۔ان کقار کی طیبات اوراجھی جزی دنياس الكئين اوربهار الكافرت مين بي حضرت عرض في اكديار سول اللهمبرا لي

و حکایت کابر (سی) کی دوی دور استغفار فرمائيس كدواتعي ميس في غلطي كي ف يدرين ودنياك إدنناه اورالتُدك لادلاك رسول كاطرزل ہے کہ اور سے برکوئی چیجھی ہوئی تھی نہیں ۔نشانات بدن پر بیٹ ہوئے میں گھر کے سازوسامان کا حال بھی معلوم موگیا اس پرانگ شخص نے دعاکی درخواست کی توتنبیہ فرمائی حضرت عاکشہ ط سے کسی نے لوجها تفاكه آشيك كحرس حصنور كالبتروكسيانخا فرماباكه ابك حيطره كالخفاجس مير كلمجور كي جيال مجرى بوذكم تمتى حضرت حفصية سيحكى نے يوجهاكم آث كے كھرس حضور كالبننروكىيا كا ، فربا باكدا كي سالط كات جس کو دوسراکیے حضور مرکے نیچے بچھا دستی گئی ۔ آبک روز مجھے خیال مہواکہ اگراس کو تو *سراکر کے بچ*ھا دوں توزیادہ نرم ہوجائے جنانچیم نے بچھادیا حضور کے ضبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھادیا تھا یہم نے عوض کردیا کہ وہی ٹامطیخا اس کوچوہ اکر دیاتھا فرمایا ۔اس کوولسا ہی کر دوجیسا پہلے تھا ۔اس کی نرمی رات کو انتھنے میں مانع نبتی ہے میں اب ہم لوگ اپنے نرم زم اور دکتیں وارگدوں بڑی نگاہ ڈالیں کہ اٹٹرنےکس قدروسعت فرما رکھی ہے اور بھر بھی بجائے شکر کے ہروقت تنگی کی شکایت ہی زبان پررہتی ہے۔ (۳) حصرت ابو ہر بیرہ کی تھوک میں حالت حضرت الوم رسي ايك مرتبه كتان كے كيرے ميں ناك صاف كركے ذرمانے لگے كيا كہنے الو برس كے آج كنان كے كيڑے ميں ناك صاف كرنا ہے حالانكہ مجھے وہ زمانہ تھي ياد ہے جب حضوراقد س ملى الله علیرکم کے نبراور حجرہ کے درمیان بے ہوش بڑا ہوا ہوتا تھاا ورلوگ محبنون محکر ماؤں سے گردن دبانے نخھ الانکھبوں نہیں تھا ملکہ بھوک تھی ف بعنی بھوک کی وجہسے کہ کئی *کئی روز* کا فاقہ ہوجا نا تھا۔ لے ہوتنی بہوما تی تنی اورلوگ سمجفے تھے کہ جنون ہوگیا ۔ کہنے ہیں کہ اس زمانہ میں محبون کا علاج گردن کو ماؤں سے دبانے سے کیاجا نا تھا حضرت ابوہر برہ ٹرطے صابرا ورقانع لوگوں میں تھے کئی کئی وقت فاقہ میں گذر جلنے تھے حضور کے بعداللہ نے فتوجات فرمائیں نوان پر تونگری آئی ۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابر تھے ان کے پاس ایک سیلی کھی حب میں مجبور کی تھلیاں بھری رہتی اس پر سیبے بوصاکرتے جب وہ ساری تھیلی خالى بموجاتى توباندى اس كوكير كمركر باس ركددينى -ان كابيهي معمول تفاكة خود اور ببوى اورخادم مين آدمى رات کے تین حصے کر لینے اور کنبروارا یک شخص مینوں میں سے عبادت میں شغول رہتا۔ کلم میں نے ابنے والدصاحبؒ سے سنا کرمیرے داداصاحبؒ کا تھی تقریبًا بہی معمول تھا کہ رات کوایک بجے نکہ والومنا مطالعين منغول رہنے ايك بح دا داصاحب تهدك لئے انتقے تو تقاضا فرماكروالدصاحب كوسلادينے -اورخودتہی میں مشغول ہوجاتے اور صبح سے تقربرًا بون گھند طرقبل میرے تائے صاحب کوتہو کے لئے مجالیتے 

حضرت ابو كرصدات كاببيت المال سے وظیفہ حضرت ابو كمرصدين والمحربهان كبطرك كانجارت بهوتى فني اوراسي سے گذرا وقات تفاجب خليفه منا گئے توصیع مول میں کوچندھا دریں ہا تھ پر ڈال کرمازار میں فروخت کے لئے تشریف نے <u>ج</u>ے راستہ مرحضرت عمرض طربوجهاكهال جلير فرمايا بازارجار بابول حضرت عمرض نيع كاكراكز متجارت ببي شغوك موكرة وظلافت کے کام کاکیا ہوگا۔فرما یا بھرامل وعیال کو کہاں سے کھلاؤں یوض کیا کہ ابوعبٹیڈہ جن کوحضور تر نے امین ہونے کا تفن دیا ہے اُن کے باس میلیں وہ آب کے لئے بہت المال سے کچھ فررکردیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریب نے گئے نوائھوں نے ایک مهاجری کوحوا وسطًا ملتا تھا نہ کم نے زیادہ وہ مفرز فرما دیا ایک مرتبہ پوی نے درخواسٹ کی کہ کوئی میٹی چیز کھانے کو دل چا ہنا ہے جضرت ابو کرصد لی فی نے فرما باکمبرے ہاس تو دام نهب كخريروب المببرن ومن كياكتهم ابني روز كے كھانے مب سے تفور الفور ابجالياكر سي كيمه دنوں ميں اننی مقدار ہوجائےگی آپٹے نے اجازت فرادی المبیائے کئی روز میں کیجے تھوڑے سے بیسے جمع کئے آب نے فرما یا كتخرب سے بمعلوم ہواك أننى مفدار مہي بربت المال سے زبادہ ملتی ہے۔اس لئے جوا مليہ نے جنع كيا تھا وہ تهى بببن المال ميں جمع فرماد با۔اورآئندہ کے لئے اننی مقدار خنناا تھوں نے روزا نہ جمع کیا تخاا بنی تنخوا ہیں سے کم کردبا۔ ف اننے بڑے خلیفہ اور با دنتاہ پہلے سے اپنی نجارت بھی کرتے نکھے اور وہ صروریات کو کا فی بھی بھی جدیبا کہاس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو سنجاری میں حضرت عاکننہ رہنے سے مروی ہے کہ جب حضرت الوكر خليفه بنائے گئے نوات نے فرمایا کو بری قوم کویہ بات معلوم ہے کہ برابیٹی تنجارت مبرے اہل وعبال كخريج كوناكا فئهبيس تقايبكن اب خلانت كى وحبيض لما نول كے كاروبار بي شغولى ہے اس لئے بہنا لمال سے میرے اہل وعیال کا کھانام فرہوگا۔اس کے باوجود حضرت ابو بجریضی الٹرتسالی عنہ کا وصال ہونے لگانوحضرت عاکننه گووصیت فرمانی که مبری صرور تول میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ مبرے بعد آنے والے خلیف کے حوالے کردی جانیں جضرت انس فرمانے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دیناریا در بھنہیں کھا – اونٹنی دودھ کی ۔ ایک بیالہ ابک خادم نھا <sup>ر</sup>تعج*ن روایات میں ایک اوٹرصن*ا ابک بجھونا مجی ایلے برانیا چضرت عمرظ کے پاس جب نیابت میں نیجیں نوآب نے فرمایا کہ اللہ نغالیٰ الومکر ﴿ بِرَرْحُمْ فِرَائِينَ ﴾ سے بعدوا کے کومشقت بیں دال کے لیہ حضرت عمرفاروت کابیت المال سے وظیفے حضرت عمره بھی تجارت کماکرتے تھے جب فلیفہ نیائے گئے توبیت المال سے وظیفے مقرر ہوا۔ رین طبیبه بی لوگوں کوجمع فراکرارشا دفر مایاکہ میں تجارت کیا کرتا تھا۔ ابتم ٹوگوں نے اس میں شغول کر دیا۔ که نتیجہ

و دایت کاب (سی) کی دی دی دی دی لئے ابگذارہ کی کیاصورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مفدار بن نجویز کیب حضرت علی کرم الٹروجہ جیہ تھے حضرت عمر خلنے دریافت فرما یا کانہاری کیارائے ہے۔ آپ نے فرما یا کہ نوسط کے ساتھ وجہ ہی اور نہائے۔ كمروالول كوكافى بوصائے حضرت عمرض نے اس رائے كوليند فرمايا اور قبول كرليا ـ اور متوسط مفدار تجزير كوكئ اس كے بعدا بك مرتب ایک مجلس میں حس میں خور حضرت علی تھی تھے اور حضرت عِنّما کئی محضرت رفیر جِ حضرت طائح ننركِ، نفے يه ذكرآ ياكة صرت عرض وظ بفرس اصافكرنا جا سنج كه گذر من تنگى ہوتى ہے مگران سے عِ صَ كُرِنْے كَى بَمِت نہ ہوئى ۔اس لئے ان كى صاحبزادى حضرت حفصة جوحفنور كى بيوى ہونے كى وحہ ام المونین کھی کھنیں اُن کی خدمت میں بیحضرات نشرلیب لے گئے اوران کے ذریعہ سے حضرت عمیضر کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی بیجی کہدد باکہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں ۔ حضرت حفص فيرخ بحضرت عرض اس كانذكره كيا نوجبره بيغصته كية ثارظام بهوئ حضرت عمرا نے نام وربانت کئے حضرت حفص نے عض کیا کہلے آپ کی اے معلوم ہوجائے حضرت عمر نے فرمایاک محجان کے نام معلوم ہوجاتے توان کے جبرے برل دینا لینی الیں سخت منرائیں دینا کہ منہ پرنشان یرجانے ۔ نوسی بتاکہ حضور م کا عمرہ سے عمرہ لباس نیرے گھرس کیا تھا ۔ انہوں نے عرض کیا کہ دوکیرے گیردی رنگ کے جن کوحضور جمعہ کے دن یا<sup>ک</sup> ی وفد کی وحبہ سے پینتے تھے بچوفر مایا کیون ساکھا ناتیرے يبال عمده سے عمدہ کھا یا عرض کیا کہ ہما را کھا ناجو کی روٹی تھی۔ ہم نے گرم گرم روٹی پر کھی کے ڈربری ملجیط الط کراس کوایک مرتبر مجیر دیا توحضور و خور مجی اس کو مزے لے کرنوش فرمارے تھے اور دوسروں کو مجی كھلاتے تنے ۔ فرما یاکون سابنٹروعمرہ ہوتا تھا جونیرے بہاں بچھانے تھے یوٹن کیا ایک موٹا ساکٹر انفا گری میں اس کوچہ ہراکر کے بچھالینے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھالینے اور آ دھے کوا وڑھ لیتے۔ فرمایا کہ خصّہ ان لوگون نگ به بات بهنجادے كچھنورىمنے اپنے طرز عمل سے ابك اندازہ مقرفر ماد با۔ اور امير داخرت ہر كفايت زماني يبريجي صنوركا اتباع كرول كايمبري مثال اورمبرك دوسائقي حضورا فبرصلى الشواليم اورحضرت الومكرصداقي كى مثال ان نين شخصول كى سى جيم جوا بك رائت نه برجلے رہبلا تخص ايك توسنه کے رحلاا ورمقصد کو بہنچ گیا ۔ دوسرے نے بھی بہلے کا انتباع کیبا اوراسی کے طریقہ برجلا وہ بھی بہلے کے یاس پہنچ گیا بھے تربیہ سے خص نے علینا سٹروع کیا۔اگروہ ان دونوں کے طریقے رپر چلے گا نوان کے ساتھ مل جائے گا ور اگران کے طریقے کے خلاف چلے گا تو بھی ان کے ساتھ منہیں مل سکے گا یا و ف یاستخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے کا نیتے تھے کئس زا ہوانہ زندگی کے ساتھ عمرگذار دی ۔ ایک مزنبہ آیے خطبہ بڑھ رہے تھے اور آپ کی انگی میں بارہ پیوند تھے جن میں سے ایک جبڑہ کا بھی تھا۔ ایک CONCENSION OF THE PROPERTY OF

مراها المراها مزنبهم جدكي نمازك لئے نشرلف لانے میں دہر بہوئی تونشریف لاکرمعذرت ومائی کہ محجے اپنے کیڑے رهونے میں دیر بہوئی اوران کیٹروں کے علاوہ اور تھے نہیں کیے ایک مرتب چضرت عمر کھا نانوش فرمارہے، تفحفلام نے آکرع ض کیاکہ عنبین ابی فرون د حاضر ہوئے ہیں آپ نے اندرآنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمانی وہ منٹرکے ہوگئے توالیاموٹا کھا ناکھا کہ نگلاندگیا ۔ انہوں نے عرض کیا کہ <u>جھتے ہوئے آ</u> طے کا كها نابھى توبېوسكتا تھا آئينے نے فرما باكياسب سلمان ميده كھا سكتے ہيں ،عرض كيا كەسب تونہيں كھا سكتے فرمایا که افسوس تم بیرچا سنے ہوکہ میں اپنی ساری لذننی دنیا ہی میں ختم کردوں <sup>یکھ</sup> اس قتیم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں ملکہ لاکھوں وانعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ان کا انباع نداب ہوسکتا ہے نہ پنترخص کو كرناجا مئے كة وى صنعیف ہیں جس كى وحبہ سے حل تھي ان كاس زمانہ ہيں د شوار ہے اسى وحبہ ہے اسس زمانہ میں مشائنے نصوب البیے مجا ہروں کی اجا زت نہیں دینے حس سے ضعف بیدا ہو کہ قوتیں ہیلے ہی<del>سے</del> صعيف بين ان حضرات كوالتُدخِل ننائذ في تتب هي عطيا فرما في تفنين الننبه بيضروري ہے كه انباع كي خوان اورتمنا ضرور رکھناچا ہینے کہ اس کی وجہسے آرام طلبی میں کھی کی واقع ہوا وربگاہ کھے تو نیچی رہے اوراس زمانہ کے مناسب اعتدال بيدا بوجائے كه سم لوگ بروقت لذات دنيابي رطيف جاتے ہي اور سَجْف اپنے سے زبادہ مال ودولت والے کی طرف بھاہ رکھتا ہے اوراس حسرت میں مراحاً ناہے کہ فلانٹخص مجھ سے زیادہ وسعت می<del>ں ہ</del>ے ب حصرت بلاك كاحضور كے لئے ايك مشرك سے فرض حضرت بلال شسے ایک صباحب نے اوجھا کہ حضورا فدس صلی النّہ علیہ وہم کے اخراجات کی کباصورت ہوتی تھی حِضرت بلال ؓ نے فرما یا کہ حضور ؓ کے پاس کچھ جمع توریتا ہی تنہیں تھا یہ خدمت میر<u>ے سپرد ک</u>ھی جس کی صورت يرهمي كدكوني مسلمان بحبوكاآ ناتوح صنورا فدس صلى التُدعليه والم مجھے ارشادفرما دینیے بیں کہیں سے قرفز کے کراس کو کھا ناکھلادینا۔کوئی ننگا آ یا تو مجھے ارتنا د فرما دینے میں کسی سے قرص نے کراس کوکیڑا بنادیتا، یہ صورت بونی رستی تنی ایک مرتبه ایک مشرک مجھے ملاءاس نے مجھے سے کہا کہ مجھے وسعت اور تروت ماسل ہے تو کسی سے فرص نہ لیاکر جب صرورت مہواکرے، مجھری سے قرص لے لیاکر بیں نے کہااس سے مہترکیا ہوگا اس قرض لینا *شروع کر*دیا جب ارشا دعالی موتا ا*س سے قرض ہے آیا کیا۔ اور ارشا*د والا کی عمیل کردیتا۔ ایک م زنبیں وصنوکرکے اذان کہنے کے لئے کھڑاہی تفاکہ دہی منٹرک ایک جاعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا اومبنی بين أ ده منوجه بوا نوایک دم بے نخا نتا گالیاں دینے لگا اور ٹرا محبلا جومند میں آیا کہا اور کہنے لگا کے قہیب پنجستم ہونے میں کتنے دِن بافی ہیں۔ میں نے کہا قرب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ چاردن باتی ہیں اگر مہنے کے ختم تک میرا ب ذصنه ادانه کبانو تجھے اپنے قرصنہ میں غلام بناؤں گا اوراسی طرح بکریاں جِلا کھوے گا جیسا ہیلے تھا۔ یہ کہکر لمہ انتشہر بیکھ اسرالغیا یہ DESTRUCTION OF THE STANKE OF T

وكايتِ عاب (سي) المستوالي المستوالية بلاكيا مجبر دن مجر وكذرنا جابي كفا وسى كدراتمام ون رنج وصدمه سوار ربا اورعتارى نازك لعرضوركي ضرمت مبن تنهائي مبن حاصر موا اور سال قصته منايا اورع ص كياكه بارسول للهم نه آي كي باس اس وقت اداكر نه كو فرى انتظام ہے اور شکھ الے کھ الے میں کوئی انتظام کرسکنا ہوں وہ ذلیل کرے گا۔ اس لئے اگرا جازت ہو تواننے فرض انزنے کا انتظام ہو میں کہیں روایش ہوجاؤں جب آج کے یاس کہیں سے بھے آجائے گامیں ما صربوحا دُن گا-ببرعرض كركيميب كُمرايا ، تلوار لي دُه هال شما ني و تدايطا يا -بيرسي سامان سفر بخياا ورجسيح مونے کانتظارکر تار ہاکہ ہے کے قرب کہ یں حلاجا دُل گا جسے قرب ہی تھی کہ ایک صاحب دوارے ہوئے آئے کے خصور کی خدمت میں جلدی جلو، میں حاضر خدمت ہوا نود کھیا کہ جارا ونٹنبال جن برسامان لداہوا تھا تنبظي مہي حضور وضي فرما با خوشني كى بات سناؤں كه الله تعالىٰ نے تشریبے فرصنه كی مبیبا تی كاانتظام فرما دیا۔ بيرا ونشنيال تعي نبرح وليه اوران كاسب سامان تعبي فذك كرئيس نيه بهنزرانه محفي تعبي بياسي نيادلنكا شكراداكيا اورخوشى خوننى ان كوكے كركيا اور سارا فرصنه اداكر كے واليس آبا حضورا قدس صلى الله عليه و كم انتفاجه میں انتظار فرماتے رہے میں نے والیں آگر عرض کیا کہ حضور اللہ کاٹ کرسے حق تعالیٰ نے سارے قرصہ سے آج کوسکدوین کردیا اور اب کوئی چیزیجی فرضد کی باقی مہیں رہی حضور سنے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کیھ ماقی ہے میں نے وض کیا کہ جی ہاں کیھ اق ہے حضور انے فرما باکداسے می تفسیم سی کرنے ناکم مجھے راحت بروجائے بیں گھرس بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک تقسیم نہ ہوجائے نام دن گذر حانے کے بعدعتار کی نمازسے فراغت برحضور شنے دریافت فرما یا کہ وہ بچا ہوا مال تقیم ہوگیا یا بہیں بی<sup>ں</sup> نے ع ض کیا کہ مجموع دہے صرورت مندائے بہیں۔ توحضور سنے سی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشار کے ىع*دىيېرخضورصنے فر*ما ياكہو*ى كيوسے ميں نے عرض كي*اكہ الترحل نتا نئ<sup>ے</sup> آپ كوراحت عطا فرمانی كہ دوسب تنطيكيا حضور فالتدب الإلائي حدوثنا فرماني حضور كوسر درمواكه خلائخواسة موت آجائ اورمجيح عنالكا آھِ کی مِلک میں دہے -اس کے بعد گھوں میں تشریف لے گئے اور بیولوں سے ملے ہے ب اللہ والول کی بیر میری خواس رمنی ہے کہ ان کی ملک میں مال ومتاع کچھے نہ رہے بہر صفورا قدس صلی اللہ علیہ ولم کا توكيا بوجينا جرسار ينبيول كيسردار سار اوليا كيسزناج بحضور كواس كى خوام شكيول ندمونى كهمين ونباسيه بالكل فادغ جاؤل سبب فيمغته ذرائع سيسناب كه حضرت اقدس مولا با شاه عبارهم صاحب دائبوری نورانت مرقده کامعمول به نفاکه جب نذرانون کی رقم محیم مهوجاتی توامتهام سے منگواکرسب تقیم فرمادینے اور وصال سے قبل نواینے بیننے کے کیرے وغیرہ تھی اپنے خادم خاص حصرت مولانا سناہ عبدالقا درصاحب منطائكودے دئيے تقے اور فرما بائفاكدنس ابتم سے مستعار نے كريہن لياكروں گااور DE CONTROL OF THE PROPERTY OF

مره مورس المساور المراب المساور المراب المساور المراب المساور المراب المساور المراب المساور المراب المساور الم نے والدصاحب رحمة الله عليكوس نے بار إ دكيھاكم غرب كے لعد حوكونى روبيديا سموما ووكسى قرضخواه كوديد بنے كەئئى بىزار كے مقروض نخے اور بېزما پاكرنے كەپچھگڑے كى چېزىر پارات كواپنے ياس نہیں رکھنا ۔اس نوع کے بہت سے حالات اکا برکے ہیں گر بیفروری نہیں کہ ہزنیخ کا ایک ہی رنگ ہومِشٰلُخُ کے الُوان مختلف ہوتے ہیں اور حمین کے بھیولوں میں ہر بھیول کی صورت سیرت ممتازموتی ہے (2) حضرت الوهريرية كالمجتوك مين مئله دريافت كرنا حضرت الوسر رقّ ذماتے ہیں کہ نم لوگ اس دفت ہماری حالتیں دکھیے کہ ہم میں سے عصنوں کوکو گئی ِفت تک اتناکھاناہیں ملتا تھا جس سے *کرسیرھی ہوسکے ہیں عبوک کی وجہ سے مگرکوز*ین سے حیثیادینا اورسمي بيطبك لم بالرامة الحاور وكبي بيط بينغير بانده ليدائها الك مزنيدي راستدس مبطه كياجال كوان حضرات كالاستهظا ماقل حضرت الوبكر صدلق ضي التدعنة كمذر يسيب نيران سيحوني بالتباوجينا نروع كردى خيال تفاكه بربات كرني بوئ كحرنك ليت جائيس كحاور بجرعا دت ننرلفه كيموافق جرموجود ووكا اس میں نواضع ہی فرمائیں گے .گرانہوں نے ایسا نہ کیا دغالباً دن نتقل نہیں ہوایا لینے گھر کا حال معلق ہوگا کہ وہال تھی کچھنہیں)اس کے بعد حضرت عمرے تشریف لائے ان کے ساتھ تھی ہی صورت بیش آئی بھر بنى اكرم صلى التعليد وللم نشريف لائے اور مجھے دىكھ كرم كرائے اور مبرى حالت اورغوض سجھے كے اور ارشاد فرما با ابوهر رقيمبر بيسائفة ويبب سائفهولبا جصنور ككونشر لفيك فيكني بيب سائقوا ندر حاصري كي اجازت لكر حاضر بهوا يكوس ابك ببياله دوده كاركها بهوائها جوخدمت افدس مين بين كياكبا وريافت فرماياكهان سے آباہے عون کیافلاں مگہ سے صنور کے لئے ہربیس آباہے حصنور نے ارزاد فرمایا ابوہرر او جاؤ، اہل صفہ کو اللاؤ، اہل صفه اسلام کے ہمان شار ہونے تھے۔ یہ وہ لوگ نفیجن کے ندگھ تھا نہ در نہ کھ کا نا۔ نرکھانے کا کوئی منتقل انتظام ،ان حضرات کی مقدار کم دبیش ہونی رہنی تھی مگراس فصتہ کے وفت ستر کھی حصنور کامعمول بھی تفاکہ ان میں سے دود دھار چار کوکسی کھاتے بینے صحابی کا تھی مجان تھی بنادیتے ا ورخودا بنامعمول به تفاکه کمپیں سے صدفه آنا نوان کوگوں کے پاس جیجہ بنے اورخوداس میں سنرکت نہ فرمانے اورکہیں سے ہریہ آ با توان کے سائھ حضورافدس ملی الٹرملیہ ولم خودمجی اس میں شرکت فرمانے۔ حضور نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراں نوہوا کہ اس دودھ کی مفدار ہی کیا ہے جس پرسب کو بلالاؤں بسب کا کیا کھلا ہوگا۔ایک ادی کو کھی شکل سے کا تی ہوگا اور پھے بلانے کے بعد مجھ ہی کو بلانے کاحکم ہوگا اس لئے منبرهى اخيرين آئے گاجس بيں بيے گائھي نہيں ليكن حضور كى اطاعت بغيرجاده سى كيا تھا لين كيا اور ك لعنى حضرت مولانا محرمحي صاحب رحمته اللرعليه

سب كوملالا باجضنور وخيار شا دفرما باكد ليان كوملايين ايك ايكشخص كيرياله حواله كرتااوروه خوب سبرموكم بتیااور بیاله محصے والیں دینااسی طرح سب کوملا یا ا*ور سب سبر ہوگئے ۔* نوحصنور *صنے بی*الہ دست مبارک میں کے کرمجھے دیکھیا اوتیسبم فرمایا بھرفر مایا کیس اب توہیں اور گوہی باقی ہیں بیب نے عرض کیا کہ مبتیک۔ فرمایا کہ ہے بی بیں نے بیا ِ ارشا دفرمایا ۔ اور بی بیں نے اور بیا ۔ بالآخر میں نے عرض کیا بارسول النواب میں ہر لى سكتا اس كے بعر حضور الے سب كا بجا بوا خود نوس فرمايا -(^) حضور کاصحابۃ سے دوخصوں کے بالے میں سوال نبی اکرم صلی الندعلیہ ولم کی خدمت میں کچھوگ حاضر تھے کہ ایک شخص سامنے سے گذرا جے ضور نے دریافت فراباکتم لوگوں کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے سے پیرش کیا کہ پارسول اللہ مشرکفی لوگوں میں ہے وانتداس فابل ہے کہ اگر کہن کلے کا بیام دیدے توقبول کیاجائے کسی کی سفارش کردے تومانی جائے حضورًا من كرفا موش بوگئے اس كے بعدا يك اورصاحب سامنے سے گذر حصنور نےان كے تعلق تھى سوال کیالوگوں نے کہا ۔ بارسول اللہ ایک سلمان فقیر ہے کہیں منگنی کرے توبیا بانہ جائے کہیں سفارت كرية توقبول نهو، بات كرية توكوني متوحب نهو-آي ني ارشا دفرما ياكداس ميلي عبسيول سے اگر سارئ نيا <u> بجرحائے توان سب سے تیخص بہر ہے۔ ت مطلب یہ ہے کخف دنیادی نثانت انٹر کے بہال کیے تھی</u> وقعت نہیں رکھتی ۔ایک مسلمان فقیرس کی دنیا ہیں کوئی بھی وقعت نہ ہواس کی بات کہیں بھی نہ سی ماتی ہوا دنڈ کے نز دیک بیکڑوں اُن ننرفا سے بہتر ہے بن کی بات دنیامیں طری دفعت سے دکھی جاتی ہواور بتخص ان کی بان سننےاور ماننے کوتیار ہولیکن اللّٰہ کے پہاں اس کی کوئی وقعت نہو۔ دنیا کا فبام ہی اللّٰہ والوں کی برکت سے ہے. بیانو مدیث میں خو د موجود ہے کہ جب دن دنیا میں اللہ کا نام لینے والانہ *رہے گ*ا قبا<sup>ت</sup> آجائے گی اور دنیا کا دحود ہی ختم ہوجائے گا -النّہ کے پاک نام ہی کی ب*ے برکت ہے کہ ریج* نیا کاسا لانظام فائم سے حضنور سيمحبت كرنے والے رفقر كى دور ايك صحابي حضوراكرم صلى الترعلية ولم كى ضرمت بين حاصر بوت اوروض كياكيا يسول التوجيح آب سے بحن ہے چصنور منے فرما یا دیکھ کیا کہتا ہے۔اکھوں نے کھر یہی عُون کیا کہ مجھے آھے سے محبت ہے جھنور نے بچر یہی ارشاد فرمایا جب نین مرتبہ بیروال وواب ہوا تو حصنور شنے فرما یا کہ اچھا اگر نم اپنی بات میں سیے ہوتو فقركے اوٹرھنے بچھانے كے لئے نيار موجا ؤ۔اس لئے كەنجھ سے بحبت رکھنے والوں كى طرف فقرالبے زور سے دوٹر تاہے جبیاکہ پانی کی رُونیان کی طوف دوٹرتی ہے۔ ن یہی وجہہے کے حضارت صحابرام وہی عنهم المبعين نواكثر فقروفا فنهمي رسع بى اكابرمحدثين ،اكابرصوفيا،اكابرفقها رنجى تونگرى بين زباده ننهي سيرر CANON CONTROL ( PT ) LONG A CONTROL CO

نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے رحب شرح میں سمندر سے کنارے ایک نشکر تین سواد میوں کاجن پر حضرت الوعب روُّ امبر بنائے گئے تھے، بھیجا جضورا قد س ملی السرعلیہ وسلم نے ایک تخسیلی مں تھجوروں کا نوسنہ بھی ان کودیا ۔ بن*درہ روزان حشرات کا وہا*ں نیام رہا ا*ور نوشختم ہوگیا حضرت قلین کے ج*اس فافل*یں تھے* مدینیمنورہ میں فیمن ا داکرنے کے وعدہ برفافلہ دالوں سے اونٹ خرمد کرفتے کرنا منروع کئے اوزمین اونہ طِ روزانه ذبح کرتے گزنسیرے دن امیزفا فلہ نے اس خیال سے کے سواریا نختم ہوگئیں تو والسی کھی شکل ہوائے ذبے کی ممانعت کی اورسب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جرکیے کھجوریں موجود تغیین جمع کرکے ایک تقبیلی ہی رکھیں ، ۔ایک *کھجورروزان* تقیم زماد باکرتے جس کوٹوس کر پیر صارت یا نی فی لینے اور رات نک کے لئے رہی کھا نا تھا، کہنے و مختصر ہی بات ہے مگر اطائی کے موقع برجب کہ فوت اور طانت کی تھی ضرورت ہو، ایک تھجو زیر دن *کھرگذار دینا دل وحکر کی بات ہے۔ چنا نچر حضرت جا برشنے جب یہ قصتہ لوگوں کو حضور کے بعد رس*نایا توا یک شاكردنے وض كياكة مضرت ايك مجوركيا كام دىتى ہوكى آب نے فرمايا۔اس كى قدرجب معلق ہونى جب وہ تھی نہرسی کہاب بجزفاقہ کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشاب پنے جھاطتے اور بانی میں تھ کو کھا لیتے مجبوری بے کے کرادنتی ہے اور مرتنگی کے بعداللہ نفا لی جل شانہ کے بہاں سے سہولت ہوتی ہے جن تعالیٰ نے ان كالبعن اورشقنوں كے بعد مندرس سے ايكے على ان لوگوں كورہنجا في مس كوعنبر كہنے ہيں انني لري هي کارطاده روزتک برحضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مرمینہ منورہ کہنینے تک اس کا گونت توسنوں میں سائفة تقاحضورا كيسا منحب سفركامفصل فضه سناياكيا توحضور فيأرشا دفرا بإكه بإلكركا بكالأنخان تقا جوننهاری طرف مجاگیا . **ف مشقت اور کالب**ف اس دنیامیس ضروری بین اور الندوالون کوخاص طور برمين آتى ہیں-اسی وحب سے حصنور کا ارشاد ہے کہ انبیار علیہ الصلاق والسلام کوسب سے زیا دہ شفت میں رکھاجا تا ہے بھے جوسب سے افضل ہوں رکھران کے بعد حولقبیدیں افضل ہوں ۔ آدی کی آزمانش اس کی دہنی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور مرشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف فیضل سے ہولت تھی عطا ہوتی ہے۔ بہمی غورکیا کریں کہ ہارے بڑوں برکیا کباگذرجیکا اور بیسب دین ہی کی خاطر کھا!س دین کے بھیلانے میں حس کوآج مم اپنے ہا تقول سے تھور مرمین ان حضرات نے فاقے کئے۔ بیتے چاہے۔ اپنے خون بہائے اوراس کو مجیلا یا حس کو ہم آج باتی بھی نہیں رکھ سکتے ۔



CACOMONOS CON LEGIS COMONOS CO خدمت اليهبي كياكرا كفا الك مرتمبروه كجه كها الإبا اورحضرت في اسبب سع ابك تقمه نوش فرماليا علام في عن كياكة ب روزانه دريافت فرما ياكرنے تھے كەس دولىيە سے كما باسى دريافت نہيں فرمايا آپ نے فرمايا كەمھوك كى تىرت كى دەجەسے دريانت كرنے كى نوىن بنىي آئى، اب نناؤ يون كياكەس زمانى المبتاس ا بکت قوم برگذر بہوا اوراُن بیمنتر بڑھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا۔ آج مبراگذرا دھرکو ہوانوان کے یہاں ننا ڈی ہورسی تھی انھوں نے یہ مجھے دیا تھا چضرت الو بکرضے فرمایا کہ ڈو مجھے ہلاک ہی کر دیتا ۔اس کے بعد مننس الحقال كرفي كرن كى كوشنش كى مگرايك لقمه واي محبوك كى شدت كى حالت مي كها باكيا نه كلا. کسی نے وض کیا کہ بانی سے قے ہوسکتی ہے ایک بہت برابیالہ یانی کامنگوا یا اور یانی پی کرتے ذرماتے ہے بهان نك كدوه فقمذ كالاكسى فيعوض كياكه اللآت يرزم فرأيس بيداري تقت اس ايك قمدى وجب بدات فرائی آب نے ارشادفر ایا که اگر میری جان کے ساتھ بھی لیقمہ کلتا تومی اس کو کالتا میں نے حضور سے ساہے كجوبدن مال حرام سے برورش بائے اگ اس كے لئے بہترہے مجھے بے درمواكرمرے برن كاكوئى صلى اس لقمہ سے برورش نہاجائے۔ کہ ویت حضرت الویکرصداین شکوان شم کے واقعال متعدد بار بين أك كاحتياط مزاج مين زياده كفي بخفور اسابهي شبهوجا ناتحا توفي فرماتي بنجاري منربعب ميس ايك اور قصاري تم كلي كيسي غلام لخارتها لمين ميركوني كهانت تعني غبب كى بات نجوميوں كے طور ركسي كونبلائي هي وه انفاق سے بچی ہوگئ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت الویکر صديقٌ كولاكرديديا حضرتُ في نيوش فرما يا وريجي وكي ميطي مين تقاسب في كبايان واقعات مين غلامول كأ مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہودونوں احتمال ہیں .گرحضرت الویکرصد ایٹی صنی اللہ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبه مال كونجى گوارا نه كبيا . عنرت عمرہ کی صدفہ کے دورھ سے قے حضرت عمرظ نا بك مرتب دوده نون فرما يا كاس كامره كي عجب سانياسام علوم بواجن صاحب في بلاياتنا ان سے دریافت فرمایا کہ بردو دھ کیا ہے کہاں سے آیا ہے۔ انھوں نے عرض کیا کہ فلاح نگل میں صدقہ کے اونط چررے تھے کہ بی وہاں گیا تو اُن لوگوں نے دو دونکا لاجس میں سے مجھے بی دیا حضرت عرضے منہی ہاتھ ڈالا اوربارے کامارافے فرا دیا۔ کے سب ال حضرات کواس کا ہینیہ فکرمتا تھا کہ شننیہ مال تھی بدن کا جزنه بنجرهائك بالك حرام جدياكهارساس زمانيس شائع بوكيا -ربقيه حاشيصفى ٥٠) غلام يركوني تعداد معين كردى حاسة كداتناروزانه يام وارس ديدياكروباتي حكاو وهنهارا برغدكهلاتا ي يرجارن كا والعطي التي كان المريمي علا ول مع مقرر لياجاً القاء له نتحب كزالعال كالم وطاالم مالك



الماسيمان (من المحمود المعرود CONONCONO CONO تفوی ہے۔ یہ فرمایا اور مجرو نے لگے اور فرمایا، لے میل فرعل کاصندون ہے اور مَوت کے وقت باج علم موجاتی ہے۔ که من تعنی آدمی جو کھے اچھا یا بُرا کام کرتا ہے وہ اس کی فبرس محفوظ رہنا ہے جبیباکہ صندون مين منعدد احاديث مين بيضمون وارد بواع كه نيك عال اجهة أدى كي صورت مي موقيل جرمیت کے جبہلانے اورانس بیداکرنے کے لئے رہاہے اوراس کی دل داری کرتا ہے اور رُہے اعمال بڑی صورت میں بدلو دارین کرانے میں جواور بھی اذبن کا سبب ہونا ہے۔ ایک حدیث میں وار دہے کَاد فی کے سائھ نین جیزیں قبر تک جانی ہیں اس کا مال حبیا کھرب ہیں دسنور تھا اس کے رشتہ داراوراس کے عال بعد جنيري مال اوررشنه دارد فن كرك والس أجاني بي عمل اس كے ساتھ رہ حا ماہے جضورا قدس مى المعاليم ميا ابك مترجهجا تبسه ارثنا دفرما ياكنهبي معلوم ہے كه تهارى مثنال اور نہا سے ابل عیال اورمال اعمال كی مثال كیا آ صحائب کے دریافت فرمانے برچضور مینا اونو بایاکاس کی مثال سی ہے نہیے ایک خص کے نمین بھائی ہوں اوروہ مرنے لگے اس ونت ابک بھائی کو وہ بلا مے اور او چھے کہ بھائی تجھے میراحال معلوم ہے کہ بھرکیاًگذر رہی ہے، اس وقت تومیری کیا مددکرے گا ۔وہ حجاب دیتا ہے کہ تبری تیمار داری کروں گا،علاج کروں گا بھنم کی خدمت كرول كااورجب تُومرط ئے گاتونہ لاؤں كا كفن بيہناؤں گااوركا ندھ پراٹھاكر لےجاؤں گااورونی کے بعد تیراز کرخیرکروں گا جصنور صنے فرما با برہمائی تواہل وعیال ہیں بھردہ دوسرے بھائی سے ہی موال کرناہے۔ وہ کہناہے کہ میراتیراواسطہ زندگی کا ہے جب نومرجائے گا توہیں دوسری حکی جیا جاؤں گا۔ بہ کھائی مال ہے۔ بھروہ تنبسرے بھائی کو ملاکر لوچھنا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہیں فبرس نیراساتھی ہوں ، دھشین کی حکمتبرادل ہملانے والا ہوں جب تبراحساب کتا بہونے لگے نونیکیوں کے بلطے میں بیٹھ کراس کو جھکاؤگا ببركعان عمل مع حضور الفرمايا اب نبلاؤكون سابهائ كارآ مهوا صحائب نعوض كيا بارسول التوميي کھائی کارا مرسے ہیلے دونو بے فائرہ ہی رہے۔ کے 🔨 حضورگاارشا د، جس کا کھانا حرام ہواس کی دعاقبول ہیں ہوئی نبى أكرم صلى الشرعليه وسلم كاارشا دسب كه التدنعالي شانذخودياك بين اورياك بي مال فبول فرماتے ببن مسلمانوں کوُاسی چیز کا حکم دیاجس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا جنیا بجے کلام باک بن ارشاد ہے بَاا کِنْھا التُّرْسُلُ كُلُّوَامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوُاصَالِحًا إِنِّيُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ لَے رسولُو باک جبرُو*ل کو کھ*ا وَاور نیک عل کرور میں تمہار کے اعمال سے باخبر ہوں رومری مگرار شارے باآی کھا الکہ انتہا اکمنوا کُلُوٰا مِنْ طَبِیّاتِ مَارَزَ فَنَاکُمْ اے ایمان والوہارے دیے ہوئے باکرزق میں سے کھا و ۔اس کے عب حضبور ایک شخص کا ذکر فرما با کہ لمبے لمبے سفرکر تا (اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے )ا دراس کے ساتھ AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

مراها الماري المارية ا بى مكبھرے ہوئے بالوں والا بغبارًا لودكٹيوں والا اِيني پرينيان حال، دونوں إنھ آسان كي طرف بجبيلا كركہتا ہے اے اللہ لے اللہ لک اللہ لیکن کھا ناتھی اس کاحرام ہے ببنیا تھی حرام ہے لباس تھی حرام ہے بیم بشیرام می کھا بانواس کی دعاکہاں قبول ہوسکتی ہے۔ له ف لوگوں کو ہنیہ وج رہنا ہے کہ سلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہونیں بیکن حالات کا ندازہ اس حدیث منسر لیب سے کیا جاسکتا ہے۔اگر<u>حیا</u>ں تحراب شائرا پنے فضل میجی کازی کھی دعاقبول فرما لیتے ہیں چیجائیکہ فاسن کی لیکن متقی کی دعا اصل خیزہے ۔اسی لئے منفیوں سے دعاکی نمنّا کی حاتی ہے جولوگ چاہنے ہیں کہ ہماری دعائیں فبول ہوں ان کو بہت ضرور<del>ی ہ</del>ے كرحرام مال سے احترازكري اورايساكون ہے جوبيج المناہے كەمبري دعامقبول ندمور و حضرت عمر کاابنی بری کومنگ نولنے سے انکار حضرت عمرتني خدمت بب ابك مزنبه بجرن سيمننك آيا،ارننا دفرما يا كه كوئي اس كوتول كرمسلما نوماي تَقْبِيم كرد بنباء آبْ كى المبية صْرت عا تكُثْر نے عِن كيا، مِي تول دوں گی۔ آبُ نے سن كرسكون فرما يا يحوثرى در میں بھرٹیبی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دینا تاکہ میں تقنیم کردیتا ۔ آھیے کی املیبہ نے بچھر میں موض کیا۔ آھیے نے سكوت فرمايا بميسري دفعهمي ارشا دفرما ياكه محجه بدلب زمهميل كهتواس كوابني بالخدست نراز ويحر بكرط يس ركيح اور مجران بالتحول كوابني بدن برجير له اوراتني مفداركي زيادتي مجه حاصل مود ف بركمال احتياط كلي اورا بنے آب کونول نہمت سے بجانا ، وریز جو کھی تو ہے گائس کے ہاتھ کو نولگے ہی گا ماس لئے اس کے جواز میں کوئی ترددنہ نفا لیکن بچر بھی حضرت عمر شنے اپنی بوی کے لئے اس کو گوارانہ فرمایا حضرت عمر س عبدالعز رہ جن كوعِمْزاني هي كها جانا ہے ۔ان كے زمانہ میں ايك مرتب برشك تولا حاربا تفا نوائھوں نے اپنی ناك بندفراكي ا ورار شاد فرما باكم شك كانف نوخوشبوسي سونگھنا ہے۔ كمه ف يہ ما احتياط ان صحابيا ورنا بعين كي اور ہمارے بطروں کی، مبینیواؤں کی ۔ الم حضرت عمرن عبدالعرِّزِ كاحجاج كه حاكم كوحاكم نه بنا نا حضرت عمرين عبدالعز برنين ابكن في مس كوكسي حكمه كاحاكم بنايا يستخص نے عض كياكه بيرصاحب حجاج بن پوسف کے زمانہ میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ حکے ہیں عمر بن عبدالعزیز ہے اُن حاکم کومعزول کر دیا۔انہوں نے عرض کیا کہیں نے توجیاج بن پوسفٹ سے بہاں تفور سے ہی زمانہ کام کیا عمر ن علا عزرٌ نے فرمایا کہ ٹراہونے کے لئے انناہی کا فی ہے کہ تواس کے ساتھ ایک دن یاس سے بھی کم رہا کہ فٹ مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا انز ضرور بیزنا ہے جو تخص منتقبوں کے پاس رہتا ہے اس کے اور بی معمولی اورغم محسوس الفرسے تقوی کا اثر بڑتا ہے اور حوفاسفوں کے پاس رہنا ہے اس کے اور فن کا اثر ہوتا ہے۔
کو الفوائد کا احیار کا ایسا 



و حکایت محابہ (سی) کھ منادیں حضرت عائش نے فرما باکہ ضعور کی کون سی بات عجیب نہ تھی۔ ہر بات عجیب ہی تھی ۔ ایک دن رات كونشرلف لائے اورمبرے باس لیط گئے بھے فرمانے لگے ، اے حیوٹر میں تواینے رب کی عبادت كردں ، ب فرماكرنمازكے لئے كھوے ہوگئے اور وناشروع كيا۔ بيہاں تك كە أنسۇسىينە مبارك تك بينے لگے بيوركوع ذمايا اس بم کمی اسی طرح روتے رہے پھرسی ہوگیا اس میں تھی اسی طرح روتے رہے ،پھرسی و سے انھے اس میں بھی اسی طرح رونے رہے بہان نک کہ حضرت بلال خ نے آگر شیح کی نماز کے لئے آوار دی میں نے عرض کیا بارسوالہ آپ اتنے روئے حالانکہ آب معصوم ہیں اگلے تجھیل سبگناہوں کی داگر بالفرض ہوں بھی نوم غفرت کا وعدہ التّرنعاك نے فرار كھاہے -آج نے ارشاد فرما ياكه بھر ميں شكركذار ند بنوں -اس كے بعدار ثناد فرما ياكه بس الساكبون نذكرتا حالانكراج مجوير بياتيس نازل تركيب إتّ في تحكِّق الشَّمْ وْتِ وَالْأَرْضِ ٱلْ عَمْران كافير ركوع - ك يمتعددروابات مين آبائ كحضوراكرم على الشرعليدولم رات كواس قدركم نمازيرها كرنے تھے كە كھولے كھولے ياؤں برورم آگيا تھا-لوگوں نے عرض كيا يارسول النَّرم آپ اتنى مشفت الطاتے ىلى حالانكه آ<u>ب مخشە بختائے ہ</u>ي سب نے ارتنا دفرما باكسي شكرگذار بندہ نه مبول ملک حضور کاجار رکعت میں جیریارے برطیعنا حضرت عوف الله عن المين ايك مرننج صنور للى الله عليه وسلم كے بم كاب تھا چصنو<del>ر ن</del>ے مسواك فرائی،وضو فرمایا اور نماز کی نبت باندھ لی میں تھی حضور *تا کے ساتھ نماز میں مشر بک ہوگی*ا چصنور <u>م</u>نے *سوراقم* ہ ایک رکعت میں بڑھی اور حوآبت رحمت کی آتی حضور <sup>و</sup>اس حگہ در تیک رحمت کی دعاما نگنے رہنے اور حوابین غلاب کی آتی اُس جگه در زنگ عذاب سے بناہ مانگتے رہنے سورہ کے تم پررکوع کیا اوراننا ہی لمبارکوع کیا جنبی ديرمب سوروبقره طرحى جانى اورركوع بس جننيكات دي ألجيا بودي وَلْكَاكُونِ وَالْعَظْمَةَ بْرِيضِها نَه نخع بجراتنا ہی لمباسجدہ کیا بچردومسری رکعت ہیں اسی طرح سورہ آل عمران بڑھی ا وراسی طرح ایک ایک رکعت ہیں ایک ایک سورہ بڑھتے رہے۔ اس طرح جاررکعتوں میں سوا جھ سیارے ہونے ہیں۔ بیکتی کمبی نماز ہوئی ہوگی حس میں ہرآمین ِرحمن اورآمینِ عذاب بر دیزنک دعا کا مانگنا اور پھراتنا ہی لمبار کوع اور سحدہ تھا جضرت صذلِفِرُّ کی ابنِاایک تصیّرحضور کے ساتھ ناز راھنے کااسی طرح سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کھا۔ رکعنوں میں چارسورتیں سورہ لقرہ سے لے کرسورہ مائدہ کے ختم تک پڑھیں ف ان چارسورنوں کے سُوا جیم بییارے ہوتے ہیں جوحضور سنے جار رکعتوں میں ب<u>ڑھے</u> اورحضور اکرم صلی النیرعلیہ وسلم کی عادتِ ننرلفیہ بھویرونرتیل کے ساتھ بڑھنے کی تھی جبیا کہ اکٹراحاد من بیں ہے ۔ اس کے ساتھ ہی ہرآبین رحمت اورآبیت عذاب برکھیرنا اور دعا مانگنا مچراتنا ہی لمبارکوع سیرہ ۔اس سے اندازہ موسکنا ہے کہ اس طرح چار رکعانت له اقامتہ الحجة تله بخاری AND LES CONTRACTOR DE LA SECONO DE CONTRACTOR DE CONTRACTO

ماتها في المعالمة الم مين كس قدروفت خرج موام و كا يعض مرنز جصنوراقد صلى الترعليه ولم نے ابک رکعت بيس مورة بقرة الحال مائدة تين سوزتين برهيس جرَّتقربيًّا بإنج بإرب مونِّع بي ريجب مي موسكتا ہے جب نازمين بين اورانھوں كى تھنٹرک نصیب ہوجائے نبی اکرم ملی اللہ علیہ ولم کا پاک ارشا دہے کے میری آنکھوں کی مھنٹرک نماز میں ہے اللهمقرائر فأني إنتباعت (م) حضرت الوكرصدايي وحضرت ابن زميروصرت على وغيره كى نازول كم مالات مجًّا ہرحضرت ابو مکرصدلتی اورحضرت عبدالله بن ربیر کا حال نقل کرنے میں کیجب وہ نماز میں کھڑے ہوتے نفے توابسامعلوم ہونا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ ملے لینی بالکل حرکت نہیں ہونی تی علمارنے لکھا مے کچضرت ابن زمیر خیے نے حضرت الو بکرصدلتی رضی الندعنہ سے نماز سکیمی، اورانہوں نیے صنور سے لعنى سطرت محنورنيا زيطيصف تفحاسى طرح الوبكرصدلي ويطيق تفحا وراسي طرح عبدالله بن زليني فأبث كهنا بى كەعبداللەرن رىنزكى نمازالىيى بوتى كىنى كەگر ياكىرى ابكە جاڭدگاردى - ايكىنىخص كىنتەبىي كەابن زىبىر<sup>مۇ</sup> جب سحبره كرنے نواس قدر لمبااور لے حركت بونا كھاكہ جران اگر كر بر بيطه جانب بعض مرنبه اتنا لمباركوع كرنے كه تمام رات سبح تك ركوع بى بى رہنے يعض اوفات سجرہ اننا ہى لمباہونا كه بُورى رات گذرمانی جب حضرت ابن زبیر شسے لڑائی مور سی تقی توا بک گولمسجد کی دبوار برانگاجس سے دبوار کا ایک مل واار اورضر ابن رسیر کے ملت اورداڑھی کے درمیان کوگذرا گرنان کوئی نتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتب بنماز را مورہے تھے بیٹاجس کا نام ہاشم تھا باس سور ہاتھا جھت میں سے ایک سانپ گرااور بچے برلیٹ گیا۔ وہ جلّا یا۔ گھروا ہے سب دور سبوت آئے بنور مج گیا اس سانے کو مال ابن زبیر اسی اطبیان سے نماز برھنے رہے۔ سلام پیمیرفرانے لگے کی شورکی سی آواز آنی تھی کیا تھا۔ بیوی نے کہا اللہ نم پررچم کرے بیری نومان تھی كى كى تى تىمىن بېتىپى نىچىلا فرلىف لگەنبىلاناس بىن اگرىمازىس دوسىرى داف توخىكرتا تونمازكهان باتى رېتى ، الهوايروفيرو حضرت عمرين كاخبرر ماندي جب أن كخ خر مالاكياحس كى وَجر سي أن كاانتقال بوالوسروفنت خون بہنا تھا اوراکٹز غفلت بھی ہوجاتی کئی لیکن اس حالت میں بھی حبب نمازے لئے تننہ کئے حاتے نواسی لت مين نمازادا فرملنے اورارشا دوبانے که اسلام میں اس کا کوئی حصر منہیں جونما زجھوٹر دے حضرت عثماتٌ تمام رات جا گنے اور ایک رکعت میں پر راقرآن شرلفی ختم کر لیتے کے حضرت علی کی عادت شرلفہ ریخی کہ جب نما زکا دفت آجا تا تو مدِن میں کمیکی آجائی اور *حیرہ زر د ہو*جا آبایسی نے پرچھاکہ یہ کیابات ہے فرمایاکہ امس امانت کا دفت ہے جس کوالٹہ جل نشانۂ نے آسانوں اور زمین اور پیہاٹروں ہرم آراتو وہ اس کے <del>کا س</del>ے عاجز بو گئے اور میں نے اس کانکل کیا ہے خلف جن بن ابوب سے کسی نے پوچھپاکٹہیں نماز میں کھیاں دق نہیں لمان کانکل کیا ہے خلف جن ابوب سے کسی نے اپنے انحام کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کیا ہے خلف کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کیا ہے کہ کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کیا ہے کہ کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کی کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کی کھیا ہے۔ ان کانکل کیا ہے۔ ان کانکل کی کانکل کی کانکل کی کہ کانکل کی کھیا ہے۔ ان کانکل کی کانکل کے کانکل کی کانکل کانکل کی کانکل AND COMONOMICO TO LONG AND LONG TO LON

المراكب المراك كزئس فرماياكه فاس لوگ مكومت كے كورے كھانے ہن ورح كت نہيں كرنے اوراس پرفيز كرنے ہن اور اینے صبر خیل براکڑتے ہیں کہ اننے کوٹر سے مارے میں ہلاتک نہیں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اورایک تكمى كى وجەسے حركت كرجاؤل مسلم يُن ليبارجب نمازكے لئے كھوے ہوتے تواپنے گھروالوں سے كہتے كتم باہل كرنے رہومجھے نہارى بات كا بنزى نہىں چلے كا ايك مرتب بصره كى جامع مسى ميں ناز بڑھ رہے تھے كم سجد كا ا بک حصته گل انگ اس کی وجہسے دوڑے وہا رجمع مہوئے بشور وشغب ہوا مگران کو سبتہ ہی نرحیل جاتم جمئم سے كسى نے ان كى نمازكى كبفيت يوجھى توكہنے كئے كرجب نماز كاوقت آ ناہے تووضو كے بعداس حكر پنج كرجها ل ناز مرهول تفوطری در برهیتا مول که برن کے تمام حصتے میں سکون بیدا ہوجاتے ۔ بچرنما زکے لئے کھڑا ہو تا بول اس طرح كربيت الله كواني نكاه كے سامنے مجھا ہوں اور بل صراط كو باؤں كے نيچے جنت كودائيں طوف ورجبنم كوبائيس طوف اورموت كے فرضتے كوائي سي كھا ہوا خيال كرتا ہوں اور مجمتا ہول كريم ترى نمازى اس کے بعد اور نے شوع خضوع سے نا زبر صنا ہوں اور اس کے بعد امیداور طور کے درمیان رمتا ہوں كه نه علوم قبول بوني بالنبس . له ه ما ایک مهاجراورایک انصاری کی جوکبداری اور انصاری کانمازیس نیرکها نا نبى اكرم صلى الشعلبيوسم ايك غزوه سے واليں تشريف لارہے تقے شب كوابك حكر نبيام فرما با اور ارتثا و فرما یاکه آج نسب کوحفاظت اور چوکبدار د کون کرے گا۔ابک قهاجری اورایک انصاری حضرت عمارین ماریج ا ورصرت عبادین بشرنے وض کیا کہ ہم دونوں کریں گے جصور میں نے ایک بہباڑی جہاں سے نتمن کے آنے کا اِسنہ موسکتا تھا تبادی کہاس پردونوں قیام کرو۔ دونوں حضرات و ہاں تشرلین لے گئے۔ وہاں جاکرانصاری نے مهاجری سے کہاکدران کو دوحصول برمنقسم کرکے ایک حصد میں آپ مور ہی میں جاگتارہوں دوسر صحصته میں آپ جاگیں میں سوتا رمبوں کہ دونوں کے تمام رات جاگنے میں سیھی احتمال ہے کہسی وقت بیند کاغلیہ و مائے اور دونوں کی آنکھ لگ مائے . اگر کی خطرہ جائے والے کومسوس ہونوانے ساتھی کورگالے ۔ رات کا پہلاآ دھا حصتہ انصباری کے جاگئے کا قرار بایا اور جہاجری سوگئے۔ انصاری نے نمازی نیٹ باندھلی۔ نمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور دؤرے کھڑے ہوتے تنفض کو دیکھ کرنیر مارا اور حب کوئی حرکت نہ ہوئی تو دوسرا ا وربیراسی طرخ نبسراتیر مارا اور سرتیران کے بدن میں گھستار ہا اور بیہ ہانھ سے اس کو بدن سے نکال کر<u>کھینگے ترہے</u> ا س کے بعداطمینان سے رکوع کیا ہجرہ کیا ۔ نماز لوری کرکے اپنے ساتھی کو حبگا یا ۔ وہ توایک کی جگہ دوکو دیکھی کر ا ما گراکه ندمعلوم کتنے ہول. گرساتھی نے جب الھ کر دیکھا آوانصاری کے برن سے بن مگر سے خون می خون ببرر بانفا - بہاجر فے فرایا شیجان الندنم نے مجھے شروع ہی میں ندخیکا لیا انصاری نے فرمایا کہ میں نے ON CONTRACTOR OF THE BOUNDARY OF THE PROPERTY مراه مورس المناخ (مور) المناخ ( ایک سورة (سوره کهف) شروع کردهی تنفی میرادل ندچا با که اس کوختم کرنے سے بہلے رکوع کروں اب بھی مجھے اس كاانديشه سرواكه اليبان برمي باربار نير لكف سع مرجاؤل اورحضور وني وحفاظت كى خدمت سيردكر ركحى ہے وہ فوت ہوجائے۔ اگر مجھے براند ننبہ نہ ہونا نوس مرجا با مگرسورہ ختم کرنے سے بہلے رکوع نہ کرتا۔ له ت بیری ان صرات کی نمازاوراس کاسون که نبر پرتیر کھائے جائیں اور جون می خون ہوجائے مگر نماز کے ىطىنىب وق نىرىك - ابك بهارى نازى كارى كارى كار مجرى كاط لے نوناز كاخيال حا مارى بولۇكانوپوچينائى كبابهان ايك فقهى مسلكي اختلاني ب كخون كلف سيهار المام العني الم اعظر كزريك وضورو الماتا ہے امام شافعی کے نزد ماین ہیں ٹوٹنا مکن ہے کہ ان صحابی کا مدہب بھی میں ہودیا اس وقت تک اس مسلم کی هتبن منهوئي موكة حضوراكرم صلى التدعليه وسلم استحلس مين نشرلفيت فرمانه تحقياا ف قت تك يحكم هوابي نهور ﴿ حضرت الوطاعة كانماز مبن خيال آجانے سے باغ وقف كرنا حضرت الوطائخ ابك مرتسباني باغ مين نماز طره رهبي تقي ايك برنده ألزا اورجونك ببغ كنجان تعااس کے اس کوحلدی سے باہرجانے کا داستہ نہ ملا تھی اِس طرف تہمی اُس طرف اُٹر مار ہا ور بھلنے کا داستہ دھوڈ کی ر ہاان کی نگاہ اس بربرطی اور اس منظر کی وجہ سے اوھ خیال لگ گیا اور نگاہ اس برندے کے سائھ کھے تی رہی د فعنَّه نماز كاخیال آیا توسمَهُ و ہوگیا كه کون سی رکعت ہے ، نہا بت قلق ہوا كماس باغ كى وصب ميصيب نين آئی کہ نماز میں بھول ہوئی فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لورافضتہ عرض کرکے درخواست کی کاس باغ کی وجہسے بیرصبیب بیش آئی اس لئے میں اس کوالٹر کے راستہ میں دیتا ہوں آھے جہاں دل جاہے اس کوصرف فرمادیجئے۔ اسی طرح ایک اورفصر حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں ناز مرفع رہے تھے تھے کھے ورپ کینے کا زمانہ شاب پر تنااور خوشے تھے روں کے لوجھ اور کثرت سے محصکے يرك تها نگاه خوشول بريري اورهجورول سے كھرے ہونے كى وجسے بہت ہى اچھے معلوم ہوئے . خیال ادھ لگ گیاحس کی وجہ سے بہھی یا د ندر ہا کہ کتنی رکعتیں ہؤئیں۔اس کے رنج ا ورصدور کا ایساغلبر ہواکہ اس کی وجہسے بیرمھان لی کہ اس باغ ہی کواب نہیں رکھناجس کی وجہسے بیرصیبن بیش آئی جنائجے حضرت عثال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگروض کیا کہ میداللہ کے راستہ میں خرج کرنا چا ہتا ہوں اس کو جوجاب مجيئ انهول في اس باع كويياس بزارس فروخت كركاس كى تيمت دىنى كامول ميس خرج فرماری۔ کلھ مس برایان کی غیرت مے کہ ناز جبی اہم چیز سی خیال آجانے سے بیاس ہزار در ہم کا باغ ایک دم صدفه کردبار همارے حضرت نشاه دلی الله حصار میندالته علیه نے فواحمبیل میں صوفیہ کی سبت

والمعالم المالية المال کی *تعین تحریفر مانے ہوئے اس کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ بیانسب*ٹ ہے اللّٰد کی اطاعت کو ماسِویٰ برمُقَدَّم ركهنا اوراس ببغيرت كرناكهان حضرات كراس ببرغيرت آنى كداللذى اطاعت ميركسى دوسرى جبزكي طف نوم کيول بوني ؟ تصرف ابن عياس كانمازكي ومرسية تكهرنبوانا حضرت عبدالتُدابن عباسُ كي أنكوس جب باني انراً ياتو أنكوبنانے والے ماضر خدمت ہوتے ا *درعوض کیا ک*دا مازت ہو نوم آنکھ بنا دیں ہیکن یا بنج دن تک آبنے کو احتباط کرنا پڑگی کہ سجدہ ہجا کے زمن می اوتیجی لکڑی برکرنا ہوگا۔ انھوں نے فرمایا بیر ہرگزنہیں ہوسکتا، والنّدا ایک کعت بھی اس طرح پڑھنا مجھے منظورنبيس جصنور كارشا دمجه معلوم سء كه جنخص ايك نازيجي مبان كرحيور دي وهت تعالى ننامزا سے ہی طرح بلے گاکر حق سمانہ و تفکس اس برنا اِصْ ہوں گے لمه ف اگروننِرعًا فا زاس طح سے مجبوری کی حالت میں طمصنا جائز ہے اور بھورت نماز چیوڑنے کی وعبيرين دخل نهبين موتى مكرحفات صحابتم كونما زكيرسا تدجوننغف تنصا اورنبئ اكرم صلى الشرعليه وسلم کے ارتباد برعمل کرنے کی اس قدراہمیت بھی اسکیج سے حضرت ابن عباس نے آنکھ مبولنے کو بھی بہندنہ کیا کہ ال حضرات کے نزدیک ایک نمازپرساری دنیبا قربان تھی۔ آج ہم بیصیائی سے جومیاہے ان مرمکنے والوں كى نئان ىي منرسے كالديں چېب كل ان كارمامنا ہوگا ا وربہ فدائ مبيدان چنشركي سير تھے تُطعت اُڑا رہے ہوں كرجب حقيقت معلوم ہوگی كريركيا تھے اور ہم نے اُن كے ساتھ كيا برنا وكيا ٨) صحابيًّ كانمازكے وفت فوراً وكانيں سندكرنا حضرت عبدالتُدين عمرٌ ايب مرتنبه بإزار مين تنشريف رکھتے تھے کہ جاعت کا وقت ہوگیا دیکھاکہ فرائسب كے سب اپنی اپنی و كانبرس بندكر كے سب رہ فرائے ابن عمر فراتے ہيں كم انہی لوگوں كی شان مي به آیت نازل مولی یجال لا تُلْهِ بُهم نِجاره و لا بَنْ عَنْ ذِكْدِ اللهِ (سوره نور پاره ۱۸) زم روری آبت شرافیر کا پرہے کہ ان مسیدوں میں ایسے لوگ صبح اور ننام الٹرکی پاکی بیان کرتے ہی جن کوالٹند کی یاد سے اور بالخصوص نماز برصف اورركوة دبنے سے نہ خرید ناغفلت میں ڈالتا ہے نہینا وہ ایسے دن كى يكرا سے ڈرتے ہی بی بہت سے دل اور مبت سی انکھیں الط جائیں گی کے حضرت ابن عیاس سا فرات ہبرك وه لوك شجارت وغيره ابنے ابنے كاروبار مب مشغول بروتے تھے كين جب اذا ن كى آواز سُنت نوسب کیجے حیور کر فوراً مسجد بیس جلے جاتے۔ ایک مکہ کہتے ہیں کہ فداکی فسم پرکوک اجر کھے مگران کی تجارت این کوا مشرکے ذکر سے نہیں روکتی تھی حضرت عبداللہ بی سعواڈ ایک مرتبہ بازارم نشاجیا ر کھنے تھے کہ ا ذان ہوگئی اکھوں نے دیکیھا کہ لوگ اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نما ز کی طرف جل دیے یہ در منثور عہ احود از بیان القرآن CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

المعالم المالية ابن مسعود فِنْ فَرْمايا بِهِي لُوكَ مِن حَن كواللهُ حِلِ شَانهُ فَى لَا نَكُوهِ بَهِمْ نِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِمانلاسِ فرمايا ابك حديث مين حضورا كالرثنا ديه كه قبيامت كيون حبيجت تعالى ثنانهٔ تمام دنيا كوايك حكم جمع ذمائي نوارثنا دہوگا کہاں ہیں وہ لوگ چوشی اور رہنج دونوں حالتوں ہیں اینڈ کی حمرکر نے والے تھے؟ توا کی مختصر جاعت انطفے کی اوربغیر ساب کتاب کے حنت میں داخل ہوجائے کی بچوار شاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جررانون بب اپنی خواب گاہ سے دور رہنے اور اپنے رب کوخوف اور رغبت کے ساتھ یا دکرنے تھے نوایک دوم ہی مخضرجاعت الطفيكي اوروه تعبي حبنت مين بغيرساك واخل بوجلئه كي بيموارننا دم وكاكها ل من وه لوگ جن كوتحارت يا بيحيا الله كے وكر سے نہيں روكتا تفانوايك تبيسري جاعت مخقرسي كھڑى ہوگى اور حنت ميں ىغىرسابداخلى واسكى يولى كاحساب ننروع بوجلے كا . لم ﴿ وَتَتَ عَارَبِهِ فِي اللَّهِ كَافْتُلْ كَ وَتَتَ عَارَبِهِ فِي الْوَرِيرِ وَعَلَّمُ كَافْتُمْ اُصری اطابی میں جوکا فرمارے <u>گئے تھے</u>اُن کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور برچھا سلا فہنے حس کے دوبیٹے اس اطرائی میں مارے گئے تھے مُنّت مانی تھی کہ اگرعاصم کالمحتجوں نے اس کے ببیوں کو قىل كىياتھا)سرمائھ آجائے تواس كى كھوٹرى ميں شراب بيوں گى-اس لئےاس نے اعلان كيا تھا كہو عام كاسرلائےگااس كوسواونىط انعام دول كى يىفيان بن خالدكواس لالچے نے آمادہ كياكہ وہ اُن كاسرلانے كى كوسش كرے جنا بخراس نعضل وفارہ كيجين آدميوں كوررينم منورہ جيجا ان لوكوں نے اپنے كومسلمان ظاہر کیا اور صفورا قدس سے تعلیم و تبلیغ کے لئے اپنے ساتھ حید حضرات کو صحیحے کی درخواست کی اور حضرت عاصم المحصي سائر تصييفي ورخواست كى كه ان كاوعظابندىدە ننبلايا چنانجي صنورانے دس آوسوں كواور فعض روا بات میں چھے آدبیوں کوان کے ساتھ کر دیاجن میں حضرت عظم کھی تھے ۔ راسنہ میں حاکران لے حانے والوں نے برعہدی کی اور تیمنوں کومقا بلہ کے لئے بلایا جردوسوا دمی تھے اور اُن میں سے شوادی ہرت مشہورنبراندار ننے۔اوربعض روایات میں ہے کہ صنور سے ان حفارت کو بکہ والوں کی خبرلانے کے لئے جیجا تھا۔ راسنہ میں بنولجیان کے دوسوادمبول سے مقابلہ ہوا۔ بیخ فرجاعت دس آدمبول کی باجھ آدمیوں کی به حالت دیکھ کرایک بہاٹری برحس کا نام فکرفٹر تھا چڑھ کئی۔ کفارنے کہاکہ ہم ننہا رے خون سے ابنی زمين رنگنائنين جائن عرف الل مكسي تنهاي برلين كجه مال لبنا جائت من ماري ما تعاما و ہم آکونس نہ کریں کے تمرانہوں نے کہاکہ ہم کا فرکے عہدیں آنانہیں چاہنے اور ترکش سے تیرنکال کر مفابلركيا جب نبرتم موكئ نونبرون سے مقابله كيا حضرت علم في سائقيوں سے جوٹ ميں كها كرتم سے دھوكم كياكبا كمركفباليا كركفبارت كبنهادت كوغنيت بمجفوا متها المحبوب تنهارك سائقة بحاور حبت كي حوري CONONCO CONONC

والمعالي المعالمة الم تنهاری منتظریں بیرکہدکر ویش سے مقابلہ کیا اور حب نیز دھی ٹوٹ گیا نو نلوار سے مقابلہ کیا مفابلوں کا فجع کنیر تفاخر شهييمو كيئة وردعاكي كهياالترابي رسول كوبها رية قصته كي خبركر ديي جنبانج ببردعا قبول بوئي اواسي وقت اس واقعه كاعلم حضورً كوم وكيا اورجونكه عاممٌ بيهم صن جك تصكه سلافه نے ميرے سركى كھو بطرى ميں تشراب بیننے کی منت مانیٰ ہے اس لئے مرنے وفت دعا کی کہ باانتدمی*ار منزیرے راست*یں کا ٹاجار ہا ہے تو ہی اس کامحافظہے وہ دعائجی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد حبکا فرول نے سرکا طنے کا ارادہ کیا تو اللہ نعالیٰ نے شهركى مكحبول كااولعض روابيون مي بطول كاابك غول صحير باجنهون نيان كيدن كوحارون طرف سے گھیرںا کافروں کوخیال تفاکہ رات کے وفت جب براطرحائیں گی توسر کا طلبی گے نگررات کو ایک مارش کی روانی اوران کی نعش کوم پاکریے کئی ۔اسی طرح سات آ دمی یا نین آ دمی شہید ہو کئے غرض نین باتی رہ گئے حضرت خبيث ادرزيرس دنتنا ورعبدالله ربطارن ان مبنول حضرات سيريوانهوب ني عهد سبال كياكه نم نیچے آجاؤیم نمسے بڑہدی نہ کریں گے . تبینوں حصرات نیچے اترائے اور نیچے انرنے پر کیفار نے ان کی کمانوں کی کانٹ آناركران كم شكيس بانطيس حضرت عبدالله رب طارت نے فراياكه بربيلي برعهدي ہے ميں تنہا سے ساتھ سركز نه حاول گاران شہبر پرونے والوں کاافتدا ہی مجھے لیندہے ۔انھوں نے زبر بنی ان کو کھینچنا چاہا گریہ نظلے ، توان لوگوں نے ال کوتھی شہید کردیا۔ صرف دوحضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جاکران لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کروہا ۔ایک تضرت زیرین ونتنه جن کوصفوان بن امبه نے بیاس اونطے برامیں خریدا تاکہ لینے باب اُمبتر کے برامیں فتل کرے - دوسر مصفرت خبیر جن کرمجیری ابی اباب نے سواونٹ کے بدلہ میں خریدا، ناکدا ہے باپ کے بدلہ میں ان کوفس کرے بنجاری تشرافین کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے برمیں حارث كوَّتْسَلِ كِيانِهَا صِفُوان فِي تُوابِغِ قبيرى حضرت زُّيركونورًا ہى حرم سے باہرا بنے غلام کے ہاتھ بھیج دیا کہ آسک کردیے عاوی،اس کا تماننا دیکھنے کے واسطے اور کھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جبٹی الوسفیان کھی تھا ۔اُس نے حضرت زبين يم نيادت كوقت بوجياكه ك زبيج كوخلاكى شم يحكهناكيا تجفكو يربيند سے كەمحروسلى الدعليه ولم)كى گردِن تیرے برامیں ماردی جائے اور نجھ کو حیوٹر دیا جائے کہ اپنے اہل وعیال میں حوش وخرم رہے حضرت زيبظ ني فرماياك خداكي شنم مجھے بيھي گواله نهيں كة صنورا فدس لى الدّعليّة لم جهاں ہيں ويہي اُن كے ايك كانٹا بھي حَيْجِمَ اورسم اپنے کھرآ رام سے رمیں ریرجوابش کوزلیش حیران رہ گئے الوسفیان نے کہا کہ محموصلی الشرعلیہ وسلم کے ما تھیوں کو تبنی اون سے محبت دیھی اس کی نظیکر بی نہیں تھی اسے بعد صرت زید انہر کردے گئے۔ حضرت خبیش ایک وصد نک فیدس رہے ججرکی باندی جوبعبر سلمان برکنگی کہنی ہیں کہ حب خبیر جبی ہم لوگوں کی قیدس تھے نوہم نے دمکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آ دمی TO CE LONG FOR TO LONG TO BE CONTROL OF THE BOUND CE





المعادي المالية بيون في فاقه سدرات گذارى بريمايت جُوُدُونَ عَلى الْفُرِيمِ مَا اللهِ وَيُ برح باور ترجيح دينه مايي مانوں پراگرچان برفاقهی مور ف اس فتم كم تعدد واقعات إلى جوصحالية كيها ليش آئے جيانجم ايك دوسراواقعم ٣ ) روزه دار كے لئے چراغ جھے اوبیا ا کیصحانی وزه برروزه رکھتے تھے۔افطارکے لئے کوئی چیز کھانے کی میسرنہ آتی کئی۔ایک الفساری صحابي حضرت نابت في خارليا بيوى سے كہاكہ بي رات كوايك جهان كولاؤں كا جب كھا مامٹروع كرس توتم چراغ کودرست کرنے کے حبار سے بجہا دیناا وراننے نہان کا بریٹ نہ بحرحائے خود نہ کھا یا جہانچے اکفُوں نے البيابي كياما كقيس مب مشريك رہے جيسے كھا رہے ہوں جسح كوحضرت تابي جب حضور كى كحلس مار بوئة تحضور الفراياكدات كانهار اليفهان كساته كابرتاؤ من تعالى شائدكوببت بى بينداباله له ٣) ایک صحائی کا زکوٰۃ میں اونط دینا حضرت آبی ابن کعثِ فرمانے ہیں کہ نجھے ایک مزنر جرصورا فذیر صلی النّدعلیہ ولم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لئے بھیجا ہیں ایک صاحب کے پاس گیا اور اُن سے ان کے مال کی تفصیل معلوم کی نواُن برایک ا ونسط کا بچرایک سالہ واجب تھا ہیں نے اُن سے اس کامطالب کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک سال کا بچیز ووده کے کام کانہ سواری کے کام کا اکھول نے ایک نفیس عمرہ جوان اونٹنی سامنے کی کہ سے جاؤ۔ میں نے کہاکہ میں تواس کونہیں ہے سکتا کہ مجھے عمدہ مال لینے کا حکم نہیں .الدبنہ اگر نم میری دینا جا سنے ہوتو حضو افدس سلى التدعليه تولم سفريس مبي اورآج كابراؤ فلان حكهمتها سے فريب ہى ہے حضور سُرگی خدمت میں حباکر بین کردو اگرمنظورفرمالیا تومجھے اکارنہیں ورنہ میں معذور موں ۔ وہ اس افتقی کو لے کرمبرے ساتھ مولئے اور حضورا قد مصلی الٹرعلیہ وہلم کی خدمت میں حاصر ہوکر عرض کیاکہ یا رسول الشرمبرے یاس آمیے کے قاصد نركونه كامال ليخ آئے تخف اور خدا كى تتم مجھے كى بيسعادت نصيب بنہيں ہونى كدرسول الله مايان كے قاصد نے میرے مال میں تھجی تصون فرما با ہواس سے میں نے ابنا سارا مال سامنے کردیا ۔ انھوں نے فرما یا کہ اس بیں ایک سالہ اونٹ کا بچے زکوٰۃ کا واجب ہے جصور ایک سال کے بچے سے نہ نو دورھ کا ہی تفع ہے نه سوادی کا اس کئیں نے ایک عمدہ جوان اونٹی میٹی کی تھی جس کوانہوں نے فنول نہیں فربا با اس لئے ہیں خور کے کرحاضر ہمواہوں حضور میں نے فرمایا کہ نم پرواجب تو دسی ہے جوانہوں نے بتلائی گرتم اپنی طرف سے اس<sup>سے</sup> زیادہ اورعدہ مال دونوفنبول ہے الٹائمنہیں اس کا اجرم حمنت فرمائیں ۔ایھوں نے عرض کیا کہ سے حاصر ہے ۔ حضور نے فبول فرالیا اور رکت کی دعا فرمائی ۔ ف برزگواتہ کے مال کامنظر ہے آج تھی اسلام کے بہت سے TO COMENTO TO THE TOTAL CONTROL CONTRO

دعوبدارس اورحضور کی محبت کادم کھی بھرنے ہیں ایکن زکوہ کے اداکہ نے ہیں زیادتی کا توکیا دکرہے۔ پوری مفدارنجی اداکرناموت ہے جوا دینچے طبقے والے زیادہ مال والے کہلانے ہیں ان کے پیباں نواکٹرومیٹیترانگا ذكرى تنہيں لىكن جومنوسط حينيت كے لوگ ہيں اور اپنے كودين دار بھى تمجيتے ہيں وہ كھي اس كى كوشش كرتے ہیں کہ چوخرج اپنے عزیز رنشننہ داروں میں باکسی د*وسری حکمہ تحبوری سے بینی* آجائے اس میں زکوۃ ہی کی نیت کرلیں. (م) حضرات شخین کاصدفه میں مف لبد حضرت عرفن فرماتيم ببي ايك مرتز جصنورا قدس ملى الشرعلية ولم نے صدقه کرنے کاحکم فرمایا۔ انفاقًا اس زمان میں مبرے پاس کچھ مال موجود تھا بیس نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے اگر میں ابو مکر ضی الٹ عنه سليمي عن بره سكنا بهول نوآج برط حاول كا-بيهوج كرخونني خوشي مي گھرگيا ورح كجيرهي گوني رڪائفا اس سے ادھا كيا يحضور نے فرماباك كھروالوں كے لئے كيا چھولا ؟ میں نے وض كياكہ بھيورا أيا جعنو روينے فرماباً آخركيا جِيورًا؟ مين نيع من كبا آ دها حيورًا يا اورحضرت الويكرصدليّ المجرير كها تمقا رسب لے آئے جضورً نے فربایا الو مکر گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا؟ اکھوں نے فربایا ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول کو چھوڑا یا بعنی الله اوراس كرسول ياكت ك نام كى بركت اوران كى رضا اور خوشنودى كوجبورا با حضرت عرف كيت الى -ميس نے کہاحضرت الویکر فیاسے بھی نہیں بطرھ سکنا۔ ف خوبیول اورنیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے برطھ حباؤں بیتحن اورمندوب ہے قرّان باكسب بهي اس كى ترغيب آئى ہے۔ بقصته غزورة تبوك كاسم اس وفت ميں حصنوراكر مصلى الله عليه وسلم في ينده كى خاص طورسے ترغيب فرمانى تخى اورصحائة كرام رضى الله عنهم نے اپنے اپنے حصلہ كے موافق ملكه يمت و وسعت سے زبادہ اعانتیں فرمائیں جن کا ذکر باب سلاکے قصہ کمیں بھی مختصر طور برگذراہے جن اهمالله عناوعن سائرالمسلمين راحن الجزاء) ۵ صحائم کا دوسروں کی وجہسے بیاسے مرنا صفرت الجبهم بن حذر نظیم کہنے ہیں کہ بریموک کی اطرائ میں میں اپنے چیازا دیجائی کی ثلاث میں تکلاکہ وہ اطرائ میں منتر کیس نخفے اورا بکٹ شکیزہ بانی کامیں نے اپنے سائفہ لیا کہ مکن ہے وہ پیاسے ہوں تویا بی بلاؤں اِتفاق سے وہ ایک جگہاس حالت میں بڑے ہوئے ملے کہ دم نوڑرہے تھے اور جا سکنی منٹروع تھی میں نے پوجھایا نی کا گونظ دول اکفوں نے اٹنایے سے ہال کی اننے میں دومرے صاحب نے جو قریب ہی بڑے تھے اور وہ کھی مرنے کے ترب کھے آہ کی میرے چازاد کھائی نے آواز سی تو مجھے ان کے پاس حانے کا اتارہ کیا میں ان کے پاس بانی کے کرکیا وہ مہنام بن ابی العاص تھے اُن کے باس بنہا ہی تھا کہ اُن کے قریب ایک تابیر صاحب اسى حال ميں بڑے دم توڑرہے تھے ۔ الموں نے آہ كى مشام خ فحے ان كے پاس مانے AND COMENCE TO MAN ( TX ) MAN CONTROL CONTROL

CONGROVED CON LEGIS & CONGROVED CON اشاره كرديايين أن كے پاس پانی لے كرمينجا نوان كا دم كل جيكا تضا بہشام كے پاس وابس آيا نوده كې جانجت بو حکے تھے ان کے پاس سے اپنے بھانی کے پاس اوٹا توات میں وہ بی تم ہو حکے تھے اناللہ وا ماالیہ العون بله ف اس نوع كے متعددوا نعات كتب حديث ميں ذكر كئے گئے كيا انتہاہے اس ايثار كى كراينا كا أن أخرى دم توڑر ہا ہوا ور بیایا ہوائیں حالت بیر کسی دوسرے کی طون توجر زائجی شنکل ہوجا تا ہے چرجائیکاس کوسا ما جِيوْر كردومركوبانى بلانے جلامائے -اوران مرنے والوں كى روحوں كوالد حل شان ليخ لطف وضل سے نوازیں کیمرنے کے وفت بھی جب ہوٹ وحواس سب ہی جواب دیہتے ہیں یہ لوگ ہرر دی میں حان دیتے ہیں۔ (٩) حضرت حمرُه كَاكفن حنوراقد صلى الشعليه وسلم كيجياح ضرت حمزة غزؤه احدمي تنهيد مويكئه اورببررد كافرول نياثي کے کان ناک وغیرہ اعضا کاٹ دئے اور سنیہ چیرکردل کالا اور طرح کے ظلم کئے ۔ لڑائی کے تم بڑھنوراکم صلى التعليه وللم اوردوسر يصحافينه نهيدول كي نعشين تلامش فرواكران كي تجهيز وكفين كانتظام فرمار ہے تخط كه حصرت حمزة كواس حالت مي دمكيما منهاميت صدمه مهوا اورابك جا درسے ان كوطوھا نك ديا۔ انتيب جھز حرُّهُ کی حقیقی بہن حضرت صفیرُ تِشرلفین لائیں کہا ہے بھائی کی حالت کو دھییں جصنور مینے اس خیال سے کہ آخرعورت ہیں ابسے طلموں کے دیکھینے کاتھ کی شکل ہوگا ان کے صاحبزادہ حضرت زمیر منسے ارشا دفر با باکہ بنی والدہ كود كيف سي من كرو، الخول نے والدہ سے وض كياكہ حضور نے ديجھنے كوننے فرما ديا الحفول نے كہاكہ يب نے يہ ساسے کیمیرے کھائی کے ناک کان وغیرہ کاط دیے گئے اللہ کے داستے میں بیکون می بات ہے بہم اس برِداحنی ہیں ہیں الله سے تُواب کی امید رکھتی ہوں ا درانشا رالدصبرکروں کی بحضرت زریج نے حضورہ سے جاکراس کلام کو ذکر کیا توحضور سے اس جواب کوش کر دیکھنے کی اجازت عطا فرمادی ۔آکر دیکھیا اناللہ طبعی اوران کے لئے استغفار اور دماکی۔ ابك دوایت میں ہے کینز وہ اصریب جہاں تعشیں رکھی ہوئی گفنیں ایک عورت تیزی سے آرہی تھی حضور شنے فرما یا دیکھو بحورت کوروکو بحضرت زبرے کہتے ہیں، میں نے پہان لیا کہ مبری والدہ ہیں۔ یں حلدی سے ردکنے کے لئے بڑھا گروہ قوی شیں ایک گھونسا میبرے مارا اور کہا پر<del>ے ''</del> یں نے کہاکہ حضور کے منع فرمایا ہے نوفر اکھڑی ہوگئیں ۔اس کے بعد دوکھرے کا لے اور فرمایا کہ ہیں اپنے ہاگ کے کفن سے لئے لائی تھی کہیں ان کے انتقال کی خبرت کی تھی۔ ان کیٹروں میں ان کوکفنا دینا ہم لوگ وہ كظرے لے كرحفرت حمزہ كوكفنانے لگے توبرا برس ايك الفسادى تنہيد بڑے ہوئے تھے جن كا نا) حضرت بہائ تما ان كالحي كفّار في البيابي مال كردكه انخا مبياكة حضرت حمرة كالخايمي اس بات سي شم آن كي خضرت حمرہ کودوکبروں سیکفن دیا ملے اورانصاری کے پاس ایک بھی نہو۔ اس لئے ہم نے دونوں کے لئے ایک AND CONTROL OF THE SOUND CONTR

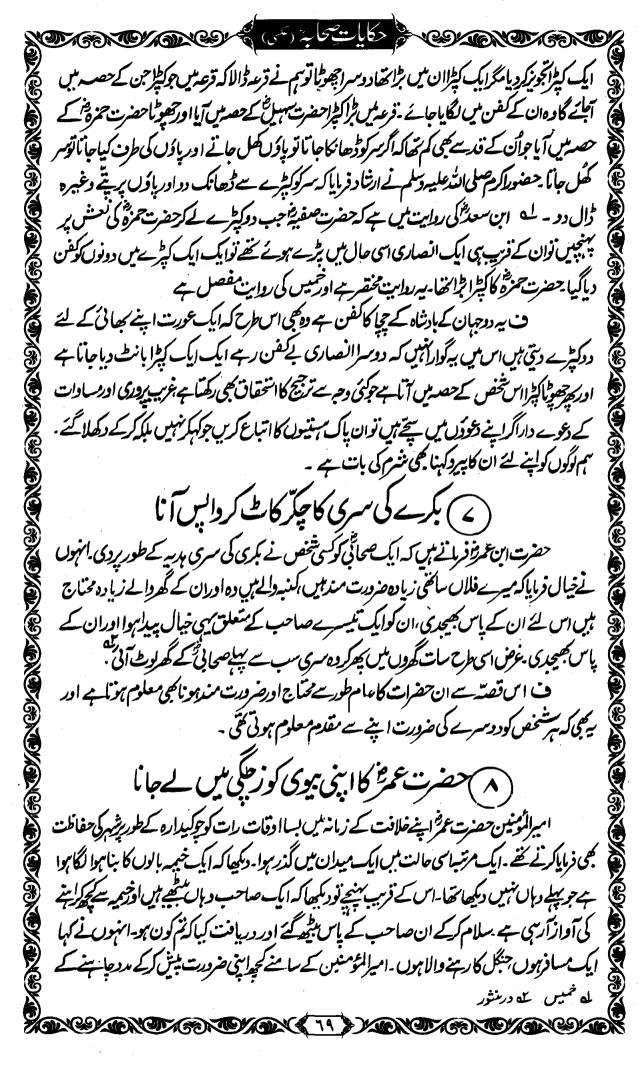

والمعالم المعالم المعا واسط آیا ہوں دریافت فرما یاکہ فیجمیری سے اواز کیسی آرہی ہے ۔ اِن صاحب نے کہامیاں جا واپنا كام كرور آپ نے اصار فرایا كنہيں بنا دو كي كليف كى آواز ہے۔ ان صاحب نے كہاكي ورت كى ولادت کا وقت قربیب ہے، در درہ مُبور ہاہے۔ آپ نے دریافت فرما یا کیکوئی دوسری عورت بھی پاس ہے! بہو<del>ل</del>ے کہاکوئی نہیں،آپ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اورائیی ہیوی حَضرت ام کلٹوم سے فرمایاک ایک بڑے نواب کی چیزمتقدرسے تہارے لئے آئی ہے ۔ انہوں نے بوجھا کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا۔ ایک کاؤں کی رہنے والی بجاری تنہاہے۔اس کو در درہ ہورہ ہے۔امہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں تہاری صلاح موتومتي نبار بور - اوركيور نه تيار موتي كه يرهي آخر حضرت سيّده فاطرة كي بي صاحبزادي تغيي حضرت عرض نے فرمایا کہ ولادت *کے واسط*حن چیزوں کی ضرورت بڑتی ہو تیل گودٹر وغیرہ لے لوا ور ایک ہانڈی اور کچھی اور دانے دغیرہ تھی سات لے لو۔ وہ لے کھلیں حضرت عرظ خود سچھے سچھے بہولئے۔ وہاں بنج كرحضرت ام كلتوم ترخيم شب إيكنس اورآب نے آگ جلاكراس الله كار ميں وانے أبا كے كھی اللہ نے میں ولا درت سے فراغت ہوگئ ۔ اندر سے حضرت ام کلٹوم شنے آواز دے کرعوض کیا۔ امیرالمونین اینے دوست كواظ كابدا بهونے كى بشارت ديجة - امبرالمونبن كالفظ حب أن صاحب كے كان ميں براتو وہ برے گرائے۔آب نے فرمایا گھرانے کی بات نہیں۔ وہ ہانٹری خیمہ کے پاس رکھری کہ اس عورت کوعی کچھلادیں حضرت ام کلتوم شنے اس کو کھلا با۔ اس کے بعد ہانڈی باہر دیدی حضرت عرشے اس برو سے کہاکہ لوتم بھی کھا و۔ ران محرنہ اری جاگئے میں گذرگی۔ اس کے بعدا بلیہ کو سائھ لے کر گھز شرلع ب کے آئے اوران صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا تھہا سے گئے انتظام کردیا جائے گا۔ ف ہلے زمانے کاکوئی بادشاہ بائس بہیں کوئی معمولی شنیت کا مالدار کھی ایسا ہے جوغرب کی ضرورت بی مسافرکی مدرکے واسطے اس طرح بوی کوات کوٹنگل میں لے جلے اورخود اپنے آپ جو لھا دھونک كريكائے . مال داركو هوٹرينے كوئى ديندار كھى الساكريا ہے سوجيا جا ہے كرجن كے نام ليوا ہيں اور ان جنسي بركات كى بربات بى اميدر كھتے ہى كوئى كام كھى ممان جيساكريستے ہيں - الوطائحة كا باع وقف كرنا حضرت النرخ فرملنے ہمیں کہ ابوطائے النصاری مدینہمنورہ بیں سب سے زیادہ او*رسب سے بڑس*ے باغ والے تھے ان کا ایک باغ تھا <sup>حی</sup>س کا نام بیرَحار تھا۔ وہ ان کوہبت ہی زیا وہ مجبوب تھا ہسے ذہو<sup>ہ س</sup>ے نزبیب تفاریا نی نجی اس میں نہایت شیری اورا فراط سے تھا چھنو*را نجی اکثرا*س باغ میں تنٹرل<u>ی</u>ف کے الت وراس كايانى نوش فراتے حب قرآن شرليف كي آيت كئ تك الوال بِرَّحَتَّى تُتُوفَعُوا مِمَّا تُحِبُّونَ الله 

ما المعالم الم ترحمدرتم نیک کے کامل درحم کونہیں بہنچ سکتے جب کالسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جوتم کولین ہیں . نادل ہوئی توالوطائے حضور کی خدمت بس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیرحارسب سے زیا دہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارننا دہے کہ محبوب مال اللہ کے راسند میں خرج کرواس لئے وہ اللہ کے راستہ میں دیتاہوں آب جبیامناستیمبیں اس کے موافق اس کوخرج فرمادیں حضور النے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایاکہ بہت ہی عمرہ مال ہے میں بیمناسب مجھتا ہوں کہ اس کواسینے اہل قرابت میں تفيم كردد الوطائ في اسكواي رشة دارول مي تقيم فراديا له ف سم هې ایناکونی مجوب ترین مال جا ندا د کوئی ایک آدھ وعظ سن کرقرآن باک کی کوئی آمیت ب<u>ط</u>ره كرياس كراس طرح بيده وكن خيرات كريستے بين -اگروقف في يُكرنے كاخبال بھي آنا ہے توزند كى سے مايوس ہوجانے کے بعد یا وارزوں سے خفا ہوکران کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت الیبی پیدا ہوصائے کہ میری زندگی میں تومبرے ہی کام آئے بعد میں جوہووہ ہوتا سے ۔ ہاں نام وہنود کی کوئی چیز ہو باہ شادی کی تقریب ہوتوسودی قرض سے عبی انکار نہیں ۔ (١٠) حضرت ابو ذره كا بني خادم كوتنبيه فرمانا حضرت ابود یغفارنگی شهروسی بی بن جن کے اسلام لانے کا قصبہ بالے کے ہے۔ برگذر جبکار بہ بِطرے زاہرلوگوں میں نخفے مال نہ اپنے ہاس حجمع رکھتے تھے نہ بیجا سنے تھے کہ کوئی دوسرا جمع رکھے۔ مال دار لوگوں سے ہیننہ لڑائی رہتی تھی ۔اس کے حضرت عثمان کے کھم سے رَبذُہ میں رہنے لگے تھے جو بگل میں ایک معمولی سی آبادی هی حضرت ابو ذرائے کے پاس چینداونٹ تھے اور ایک نا توان ضعیف ساچروا ہاتھا جوان کی خبرگیری کزنانفا اسی برگذر نفا - ابکننخص تنبیله بنوسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیمنا ظاہر کی کہیں آپ کی خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں تاکہ آپ کے فیون سے استنفادہ کروں میں آپ کے جرواہے کی مردکرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائرہ بھی حال کروں گا جھنرت الوذر شنے ارشا دفرما یا کہ مبراد دست وہ ہے جومیری اطاعت کرے گاگر نم بھی میری اطاعت کے لئے ننیار موشوق سے رہو ۔ کہنا نہ ما نوتو تههاری ضرورت نهبین سلیمی صاحب نے عرض کیا کیس جیزیس آپ اینی اطاعت جاہتے ہیں۔ فرمایا کجب میں ا بنه مال میں سے سے جزرے کا حکم کروں نوعرہ سے عمدہ مال خرج کیا جائے ۔وہ کہتے ہیں کٹی نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ انفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ یانی پر کیے لوگ رہتے ہیں جو خرورت مند ہیں کھانے کے قتاح ہیں مجھ سے فرمایا ایک اونط لے اور میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونط مع جونهاین قبمتی نهایت کارآ مرا ورسواری بین طبع میس نے حسب وعده اس کو لے جلنے کااراده MONTH OF THE MONTH

المان كيا مگر محفظ الهواك غربا كو كهلانابى توسم اوربيا ونط بهت زياده كارآ مرب حضرت كاور تعلقين كي ضرورت کا ہے اس کو چھوٹر کراس سے ذرا کم درجہ کی عمرہ اوسٹی کہ اس ادنیط کے علاو مادر مانی سے بہتر تھی كرحاضرضومت بموافراباكنم فيحيانت كي مين بمحدكيا اوروانس أكروسي ادنط كيابياس بيطف والوك سے ارشا دفرایا کہ دوآدی ایسے میں جواللہ کے واسطے ایک کام کریں دوآدی آمھے ۔انھوں نے اینے کو ببش کیا۔ فرما باکداس کوذہ کرواور ذبح کے بعدگوشت کا طے کر حتنے گھر مانی بر آباد میں ان کوشمار کرے الوذر كالعنى ابنا تحريجى ايك عددان ميں شاركرلوا ورسب كورا لفيتم كردو مبرے كھومجى انناہى جائے حَبْنَا ان مِیں سے ہرگھرس جائے۔ انہوں نے عمیل ارشاد کی اور قتیبم کر دیا۔ اس کے بعد تھے بلایا اور فرمایا کہ تونے میری وصیت عمدہ مال خرج کرنے کی مبان بو جو کر چھوٹری یا بھول گیائتھا ۔اگر بھول گیائھا تومعذورہے بیں نے عض کیاکھجولا تو نہیں تھا ہیں نے اوّل اسی اونط كوليا تقا مر محج خيال بهواكه بيرب كارآمر ب -آب كواكثراس كى ضرورت رستى م محف اس ومبس حيوار ديالخا وراباك فحف ميرى صرورت سيحيورا نفاعوض كياك فحض آب كى صرورت سيحيورا نفا . فرما یا ابنی ضرورت کادن شاؤں ۔مبری ضرورت کادن وہ ہے جس دن بس قبر کے گڑھے میں اکیلا وال دباجاؤں گا۔ وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندرتین حصتہ دار ہیں۔ ایک تقدیر حِمال کے لے مانے میں کسی چیز کا نظائیں کرتی اچھا اُراہر شم کالے ماتی ہے - دوسراوار ف جواس کے انتظارمیں ہے نَومرے نووہ ہے لے اور تیسرا حصہ دار تُوخود ہے۔ اگر موسکتا ہواور تیری طاقت میں ہو توتمینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہیں ۱۰ نشرتعالیٰ کاارشا دہے کٹ تَنَالُواالْ بِرَّحَتَٰی تُنُفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أَسِ لِيُحِرِمال مجصب سازباده لينديهاس كومي ابني لي الكرحيا كرون تأكه دهميرے لئے جع رہے۔ ت بین حصه دارول بس سب سے زیادہ عاجزنہ بن کامطلب یہ سے کہ جو ہوسکے اپنے لئے آخرت کا ذخبرہ جمع کرلے ایسانہ کوکیمنفدرغالب آجائے اوروہ مال تجھ سے ضالع ہوجائے یا تو مرجائے اور وہ دوسروں کے قبضہ من آجائے کہ بعد میں کوئی کسی کوئی پی بوجھتا۔ آل اولا دبیوی کیجے سب تفور سے بہت دنوں روکرچیب ہوجائیں گے۔ایسا بہت کم ہونا ہے کے مرنے والے کے لئے بھی کمچھ صدقهٔ خیرات کردیں - اور اس کو بادکھیں ۔ ایک صدیث میں حصنور کا ارٹنا دوار دہے آ دمی کہتا ہے کہمیرا مال ميرامال. حالانكماس كامال حرف وه جرج بكها بياا وخرتم كرديا يابهن ليااور ميا ماكرديا يا النُّدي *واست*رمي خرچ کردیاا ورائے نے خرانہ میں جمع کرد باس کے سواج کہے ہے وہ دوسروں کا مال سے لوگوں کے لئے جمع کرر ہا ہے . ا يك مديني أياب حضور في دريانت فرمايا نم من سالياكون خص بيش كوا بني وارث كامال اين ساجها لگ AND COMONO TO THE PARTY OF THE

روي في داري المحروس المحروس المحروس المحروس المحروس المحروب ال صحافي نے عض كيا بارسول النام الياكون ہوگاجس كودوس سے كامال اینے سے زیادہ محبوب ہوجھنور نے فرمایا كه اينا مال صرف وسي سے جوا كے جوريا جائے اور وجور دباوہ وارث كامال ہے . عله ١١)حضرت جعفره كا فصت حضرت حعفر طيبار حضورا قدس على الشعلب والم كي حيازا ديجائي اورحضرت على مح حفيقي بعائي ہیں۔اقرب نوبیسار ہی گھانہ اورخاندان بلکہ آل اولا دسنجاوت ، کرم شجاعت بہادری ہیں ممتازر ہے اور ہیں لیکن حضرت حعفر و مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیا دہ اٹھنا بیٹھا غرباہی کے ساته بهزائفا - كفاركى كالبق سے ننگ بهوراول عبشركی بجرت كى اوركفارنے وہاں بھى بچھاكياتو نحاننی کے بہاں اپنی صفائی بین کرنا بڑی جس کا قصتہ بیلے باب کے بنا برگذرا۔ وہاں سے والیسی بر مربنہ طبیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہیر ہوئے جس کا قصد اگلے باب شخصتم برآر ہاہے۔ ان کے انتقال کی خبر رجضور ان کے گوتعزیرے کے طور رہشراہب لے گئے اوران کے صاحبرادوں عبداللہ اور عون اور محدکو ملایا وه سب کم عمر تھے ان کے سریر ہاتھ بھیرا ور برکت کی دعا فرمانی ۔ ساری ہی اولا دیس باب كارنگ نفا مرعب الشرس سخاوت كامضمون بهت زياده تقاءاسي وجبسيان كالقب قطب السخا تخاوت كاقطب نفا سات برس كي عميس حضورا قدس ملى الله عليه ولم سيبيت بهوئي إنهي عبارتندا بن جعفر سے سی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے بہاں سفارش کرائی ۔ان کی سفارش پراس کا کام ہوگیا نواس نے نزرانہ کےطور برجالیس ہزار درہم تھیج انہوں نے والس کردیے کہم لوگ اپنی ینی کوفروخت نہیں کیا کرتے ۔ ایک مزنبہ ہیں سے دوہزار درسم نزرانہ میں آتے اسی مجلس میں تھیے فرماديّے - ايك ناجربہت سى شكر لے كرا يا گر با زارىمين فروخت بنى ہوئى ماس كوفكرور نج ہوا يعبدالله بن حبفرض نے اپنے کا رندں سے کہا کہ ساری شکراس ہے خربد کو اور لوگوں میں مقت کٹا دو۔ رات کونبل میں جوبہمان اَ جاتا نھا وہ ان کے یہاں سے کھا نا بینا چرشم کی صروریات پوری کرتا<sup>کی</sup> حضرت رسرُ ایک لطانی میں سٹریک تھے۔ایک دن اپنے بیطے عبدالمتذکو وصیت ذمانی کہ میراخیال بیہ ہے کہ آج میں شہیر موحاؤں گا بنم میرا فرضه ا دا کر دینا ا در فلاں فلاں کا م کرنا - یہ وصیتیں کریے اسی دن شہید ہوگئے ۔ صاحب زا ده کے جب فرضه کو حوالو بائنس لا کھ درسم تخفے اور بیر ذرصنه تھی اس طرح ہمواتھاً کا مانت فار بہت مشہور تھے ۔لوگ اپنی این امانتیں بہت کثرت سے رکھنے۔بہزما دیتے کہ رکھنے کی مگر تومیرے پاس نہیں برونتم زض ہے۔ جب تہیں ضرورت ہولے لینا۔ یہ کیکراس کوصد فرکر دیتے اور بر بھی ویت کی کہ جب کوئی مشکل بیش آئے تو میبرے مولی سے کہ رہنا ۔ عبداللہ صکتے ہیں کہ بیں مولی کو سمجھا ہیں نے 

والمعالم المعالمة الم يوجياكة ب كمولى كون؟ فراياكه الله تعالى جنانج حضرت عبدالله في خام قرصنه ادكيا كمت إي كتب کوئی دفت بیش آنی بین کتها که اے زبیر کے مولی فلاں کام نہیں ہوتا وہ فوراً ہوما تا ۔ بیعبداللّٰدین ریمُ کہتے ہیں کمیں نے ایک مرتب ان عبداللہ تب جفرے کہا کہ میرے والد کے فرصنے کی فہرست میں تہاراً ومتردس لاکدرم لکھے ہیں ۔ کہنے لگے کہ حبب چا ہولے اوساس کے بعدمعلوم ہواکہ مجھ سے ملطی ہوئی بیں دوباره گیا میں نے کہاکہ وہ تو تنہارے ان کے ذمتہی کہنے لگے کہیں نے معاف کردیتے میں نے کہاکہ مِس معان بنیں کرانا ک<u>نے لگے</u> کرجب تنہیں مہولت ہو دیرینا میں نے کہا اس کے بدلمی زمین لے لوغینمت کے مال میں زمین بہت سی آئی ہوئی تنی عبداللہ الله الله عفر نے کہا اجھا میں نے ایک زمین ان کودیری جمعمولی شیت کی بنی وغیره می اس مینهی تھا۔ انہوں نے فراً قبول کرلی اور غلام سے کہا کہ اس زمین بین صلیٰ بچھادے ۔اس نے مصلیٰ بچھا دیا ۔ دور کعت نماز وہاں بڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں بڑے رہے۔ نمازے فارغ ہو کرغلام سے کہا کہ اس حگہ کو کھودو۔ اس نے کھو د نامشروٹ کیا۔ ایک یا ٹی کا خِنمہ وہاں سے ایلنے لگا<sup>یلہ</sup> ف ال حضات صحافی کام کے پہاں یہ اوراس شم کی چیزیں جواس باب میں تھی گئیں کوئی ہوی بات ندمنی دان حضرات کی عام عادیمی السی ہی محتیں -سألوال باب بهادری دبیری اورموت کاشوق جس کالازمی نتیج بہادری ہے کہ جب آدمی مرنے ہی کے سر ہومائے نو بھرسب کے کرسکت ہے ساری بزدلی سوچ فکرزندگی ہی کے واسطے ہے اورجب مرنے کاانٹتیات بیدا ہوجائے تونہ مال کی محبت رہے نہ دائمن کا خوف کا ش مجھے تھی ان سچوں کے طفیل بیدولت نھیب ہوجاتی ۔ 🛈 ابن شر اورابن سعار شکی دعا حضرت عبدالله ببجش شنغزوه أحدمي حضرت سعدين ابي وقاص سي كهاكه المسعداؤال دعاكري بنخص ابنى ضرورت كيموافئ وعاكرے دوسرامين كيے كديقبول برونے كے زيادہ قربب ہے دونوں حضرات نے ایک کونے میں جاکر دعافرہائی۔ اول حضرت سعد شنے دعا کی یا انٹر حب کل کوزوائی ہوتومیرے مقابلہ میں ایک بڑے بہادرکوم قرر فرماجو بخت حملہ والاہو وہ مجھے مریخت حملہ کرے اور میں اس بر زور دار حكة كرول يجرمجهاس برفتح لصبب فرباكيس اس كونيرے ماست ميں قتل كرون اور اس كى غنيمت حاصل كروں جضرت عبدالتٰرغ نے آمین کہی اوراس کے بعدحضرت عبدالتٰہ ﷺ وعالی اے اللّٰہ کل کومیدان میں ایک بہادر سے مقابلہ کرا جریخت حلہ والا ہو میں اس پرشدت سے حلیکروں وہ بھی AND COMEN CONTROL OF THE MENTER CONTROL OF T

وكالتهايزين في دها المالي المالية الما تجدېږزورسے حلدكرے اور كيروه محجة تل كردے كيومبرے ناك كان كاط لے كيوتيا مت ميں جب نیر خصور میں بینی ہو تو تو کہے کہ عَبداللہ نبرے ناک کان کیوں کا لے گئے بیں عرض کروں یا اللہ تر ا وزنبرے رسول کے راستے میں کا طے گئے ، بچر آو کہے کہ سے سے مبرے ہی راستے میں کا طے گئے جھرت سعد ا نے آمین کہی ۔ دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعائیں اسی طرح سے فبول ہوئیں جس طرح مانگی تفی کیف سعند کہتے ہیں کہ عبداللہ میں جن کی دعامبری دعاسے بہند کھی میں نے شام کود کھیا کہ ان كے ناك كان ايك نا كے بب بروتے ہوئے ہیں۔ اُ حد كى بطائ میں اُن كی نادار تھی ٹوٹ كئے تھی چفور اُ نے ان کو ایک بھنی عطافر مانی جو ان کے ہاتھ میں جاکر تلوارین گئی اور عرصہ مک بعد میں رہی اور دوسکو د بنار کوفروخت ہوئی کی و بنارسونے کے ایک سکہ کا نام ہے۔ ف اس قصتیں جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادر قیمن سے مقابلہ کی تمناہے و ہاں دوسری مانب کمال عشق تھی کہ محبوب کے راسنے میں بدن کے ٹکرطے *ٹکرطے ہونے کی نمٹاکرے* اوراً خریس حب وه او حیس کریسب کبول اوسی عرف کرول که تمهارے گئے مه مرے لاننے کے طکوے دفن کرناسوم اروں میں ربے گاکوئی نوتیج سِنم کے بادگاروں میں ا أحد كى لرا ان يس حضرت على كى بهادرى بزوه أحدم مسلمانول كوكي كشكست بهوئي تقى حب كى طرى وجهنبى اكرم صلى الشرعليه ولم كحايك ارشاد عمل نه کرناتھی جس کا ذکر باب له نصه ریز بین گذر حیکا۔اس وفت مسلمان جاروں طرف سے کنار کے بیج بیں آگئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کھی مجا گے تھی نیم اکر م مالگا عليه وَالْمُ عِي كُفَّا رِكِمَا يُكِ حَقِيمَ كَيْ بِهِ مِن ٱلْتُهَ اوركِفَّارِ نِي مِينْهُ وركر دما يَفاكه صنورٌ شهيد موكَّحة . صحافيًّاس خبر سے بہت بریشان حال تخفے اوراسی وجہ سے بہت سے بھا کے بھی اورا دھرا دھرمتفر ت ہوگئے حصرت علی کرم النّدوح؛ فربلنے ہیں کہ جب کفّار نے مسلما نول کو گھے لیا اور حضورا قد*ین ص*کی اکتّر عليه وللم ميري نظرت اوهبل موكية تومين في حضور كواول زندول مين تلاش كيانه يايا - بحرشه أمي جاکز ملاش کیاوبان بھی نہ بایا توسی نے اپنے دل میں کہا کہ اب اتو ہونہیں سکتا کے صنور آرا ای سے بھاگ جائي - بظاهرت نعالى تانئهمار اعامال كى وجرسيهم برنارا من موسة اس القاليفي إك رسول كراتهان برزطها لبااس لئےاب اس سے مہنر کوئی صورت نہیں کہیں تھی تلوار لے کر کا فروں کے ختیمیں ں جاؤں بیوں کے کہ مارا جاؤں بی<u>ں نے تلوار کے کرحما کیا بیوا</u>ن تک کو کفار بیچ میں سے بیٹے گئے اورمیری نگاه نبی ارم صلی الترعلیه ولم برطرکی توبیدرسترت بهونی اورسی نے سمجھاکدا مشرحل شان کے THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ENERGY (C) FREITS FORWARDEN المائكه كے ذرابعہ سے اپنے مجبوب كى حفاظت كى يىس حضور الكے ياس حاكر كھ ايواكد ايك جاعت كى جا كفّاركى حضورً برحمله كے لئے آئی حضور انے ذما ماکہ علیّ ان کوروکو میں نے تنہائے اس جاعت کا مفابلہ کیا اوران کے مفریمے دیئے اور بعضول کوتنل کر دیا۔اس کے بعد میرایک اور جاعت حضور برحلہ کی نبت سے طرحی آج کے بیر حضرت علی کی طوف اشارہ فرمایا ۔ اکفوں نے بیم تنہا سِ جاعت کامفالمہ كيا-اس كے بعد حضرت جبريل في آگر حضرت على كى اس جوائم دى اور مددكى نعرف كى توحضور الى فرمايا إنسَّهُ عَبِينِي كَأَنَامِ نُهُ بَيْنَكُ عَلَى مِحْدِسِ بِي اورسِ على سے بول يعنى كما لَ التحاد كى طونا شارہ فرماً یا توحصرت *جبرتیاتا نے وض کی*ا وَاَ مَا مِنْکُمُهَا میں تم دونوں سے ہوں <sup>لی</sup>ھ ف ایک تنها آدمی کاجاعت بے بھر جانا اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی مقدس ذات کونہ پاکرمرحانے کی نبتسے کفّارکے حجکھے میں گھٹس جانا بھال ایک طرف حفنوٹ کے ساتھے محبّت اورعشق کامیتر دیتا ہے ہاں دوسری جانب کمال بہا دری اور دلبری حرکے قاکمی نقشہ ہے۔ (٣) حضرت حنظام في شهادت غزوة احدمين حضرت حنظامًا ول سے شريك نہيں تھے . كہتے ہيں كہان كى نئى ننا دى ہو ئى تقى بیوی سے ہمسنز ہوئے تھے۔اس کے بعض کی نیاری کررہے تھے اور خسل کے لئے بیڑھی گئے سركود حويهم تفكرايك دم مسلمانوں كى شكست كى آواز كان ميں بطرى حس كى تاب نہ لاسكے راسى مالت سی تلوار ہاتھ میں لی اور اطرائی کے مبدان کی طرف برطسے چلے گئے اور کفار برحلہ کیا اور برابر "بیصنے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہد مہو گئے جونکہ شہد کو اگر حنبی نہ ہوتو لغر خسل دیئے وفن کیا جا تاہے! س سنے ان کومی اسی طرح کردیا - مگر حضور اکرم صلی الترعلیہ وسلم نے دیکھا کہ ملا تکہ ان کوغنل دے رہے ہیں حصنور عنے عائشے ملائکہ کے عسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابوسعبدر ماعدی کہنے ہیں کہیں نے حضور كايدار شادش كرصنطلة كوماكرد مكيعانوان كيسر سعنسل كاياني طيك رباتها جضورا قدس صلی الترملبرولم نے والبی برخفنین فرمایا توان کے بغیر نہائے جانے کا قصیم علوم ہوا تھے۔ بیجی کمال بہادری ہے۔ بہادراً دمی کو اپنے ارا دہ میں تاخیر کرنا د شوار ہونا ہے اسی کئے اتنا انظار بھی نہیں کیا *کیف*سل *یورا کریتے* م عمرون مجوح کی نمنائے شہادت حضرت عمروبن جموض یاوں سے لنگراے کفے ان کے جاربیٹے تھے جواکثر حضور کی خدمت میں بھی حاصر ہونے اور اطابیوں میں مشرکت بھی کرتے تھے ۔غزوہ احدیب عمرو ہزجوح والوجھی شوق پیدا AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

مرس المستعام ہواکہ سی جی جاؤں۔ لوگوں نے کہاکہ تم معذور ہو، انگریے بن کی وجہ سے جیناد شوارہے ایھوں نے فرمایا کبیی شری بات ہے کمبرے بیٹے نوحبت ہیں جائیں اور میں رہ جاؤں بیوی نے بھی ابھارنے کئے طعنہ کے طور پر کہاکہ میں نو دمکیھ رہی ہوں کہ وہ الوائی سے بھاگ کرلوٹ آیا عمرونے بیرشن کر بنعيار لئے اور قبلہ کی طوف منھ کرکے دعائی اُللّٰہ ﷺ لاَنکوچَ نِی اِلٰی اَهْلِیُ السِّلِی طوف نہ لوط ابھو) اس کے بعرصنوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی فوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواسش کا اظهاركيا اوركهاكمين اميدكرتا بول كه اين لنكري بيرس حنت ببن حيون بيرول جضور في فرما باكه الله في المرائد المرام الما المام المام المراح من والخول في الموري المام دىدى ـ الوطائ كتة ہيں كەلى<u> نے مُرُو</u>كولرائىيى دىكھا كەاك<u>راتے ہوئے جاتے تھے اور كن</u>ے كھے كەخداكى نسم میں جتنت کامنتا ق ہوں ۔اُن کا ایک بٹیا بھی اُن کے تیجیے دوٹراہوا جانا تھا، دونوں لڑتے *ہے* صی کہ دونوں شہید ہوئے ان کی بیوی اپنے خاونداور بیطے کی نعش کواونٹ برلادکر دفن کے لئے مدسینہ لا نے نگیں تووہ اونٹ مبٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مارکرا تھایا اور مدیبہ لانے کی کوشنش کی گروہ اصر ى كى طون كامنهكر نا تفا من كى بيوى في حضور السيدة كركيا يه الله في الما وسط كويبي حكم ب- كبا عمر وطبن ہوئے کچھ کہ کرگئے تھے۔اکھوں نے عرض کیا کہ فنبلہ کی طوف منھ کرکے یہ دُعاکی تھی اُللہ ہما لأترد في إلى أهمي أهي في فرماياس وجرس بداونط اس طرف نهيب جاتاله ف اس كانام ب حنت کا شوِق اور بہی ہے وہ سیاعتٰق اللہ کا اور اس کے رسول کا جس کی وجہ سے صحار اللہ کہاں سے کہاں پیچ گئے کہان کے حذبے مرنے کے بعدجی ولیے ہی رہتے ۔ بہنیری کوشش کی کہ اونط چلے مگر وه ياتوبين ما يا أصر كى طرف جلتا كها. ۵ حضرمصعب بن عمیرکی شهادت ۵ حضرت مصعب بن عمُيرٌ اسلام لانے سے بہلے بڑے نازکے بلے ہوئے اور مال دار لوکوں میں تھے ان کے باپ اِن کے لئے دو دوسو درم کا جوڑا خرید کررہنانے تھے۔ نوعمر تھے بہت زیادہ ناز دلعمت میں برورسن یانے تھے۔اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھروالوں سے جھیب کرسلمان ہوگے او اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھروالوں کو تھی خبرکر دی ۔ ایھوں نے ان کو با ندھ کہ تبد کر دیا کھروزاس حالت بن گذرے اورجب موقع الا توجیب کر بھاگ گئے اورجو لوگے بشہ کی طرف بحرت كررى تھے اِن كے ساتھ ہجرت كرئے ، کچا گئے وہاں سے والیں آكر مدینے منورہ كی ہجرت فرمانی اور ز مدونقرکی زندگی سبرکرنے لگئے۔ اُورالین تنگی کی حالت تھی کہ ایک مزنی چضوراقد س سلی النّه عِلیہ وسلم AD CONDICE TO THE CON ON CONTROL & (CA) FREITE & CONTROL CONTROL تشرلف فرماتھے حضرت مصعرف سلمنے گذرہے۔ان کے پاس صرف ایک چا راتھی جرکئی مگہت، تعیثی ہونی تھی اور ایک مگر بجائے کیوے کے حمیرے کا پیوندا گا ہوا تھا حصنوصلی التعلیہ ولم ان کی اس حالت اوراس بهلی حالت کا تذکره فرماتے ہوئے انکھوں میں انسو بھرلائے یغزوہ اُحدمیں ماہرین کا حجنالان کے ہاتھ میں تھا جب مسلمان نہایت پرلیتانی کی مالت میں نتنز پورے کتے تو بہ جم موتے کھڑنے تھے ایک کا فران کے قرب آبا اور الوارسے انھے کا طے دیا کہ جنڈلا گرجا دے اور المالا<sup>ل</sup> كوكويا كهلى شكست بوجائے - الفول نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا- اس نے دوسرے ہاتھ كو کمی کاٹے ڈالا ۔اکھوں نے دونوں باز دَوِں کو چوڑ کر سینہ سے حینٹہ کو حیثا لیا کہ کرے نہیں اس نے ان کے تیرمالا جس سے شہید ہوگئے گرزندگی میں جھنڈے کونیگرنے دیا۔اس کے بعد جھنڈاگراجس کو فوراً دوسر يشخص في الطاليا حب ال كودفن كرفي لوبت آئي توصرف ايك جا دران كے ياس لحق جوبورے بدن بزیمی آتی تھی *۔ اگرسر کی طرف سے ڈھا ب*کامانا تو یا وُں کھٹل ماتے اور یاوُں کی طرف کی جاتی توسر کھل جانا حضور صنے ارتئا د فرما یا کہ جا درکوسر کی جانب کر دبا جائے اور پاؤں پرا ذخر کے پنتے الخال ديني ما الله ۔۔۔ ف ببرآخری زندگی ہے اس نا زک اور نا زوں میں کیلے ہوئے کی جودو سود م كاجوا ايمنتا كقاكه آجاس كوكفن كى ايك جا دركھي پوري نہيں ملتى اوراس پر بہت يہ كه زندگی ہي جنظ نگرنے دیا۔ دونوں ہا تھ کسط کے مگر بھر بھی اس کو نہ جھوٹوا۔ بڑے نا زوں کے بلے ہوئے تھے مگراہان ان لوگول کے دلوں میں کچھے کیسی طرح سے حمتا تھا کہ پھروہ اپنے سواکسی چیز کو بھی نہ جھیوڑ تا تھا۔ روسپیر بيبهراحت ارام ہوتنم كى جيزے ساكرا بنيس لكا ليتا تھا . ﴿ كَا قَادِستِهِ كَى لِرُ ا بِي مِينِ حَضِرِت سُعُدِ كَا خَطِ عرات کی لڑائی کے دقت حضرت عمرض کا ارادہ خودلڑائی مہر، نٹرکت فرمانے کا نھا بحوام اور خواص دونون فنم كے مجعول سے كئى روزتك اس ميں منورہ ہوتار باكة حفرت عمر فركا خود نزر كي مهونا زبادہ مناسب سے یا مدینہ رہ کرنشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے عوام کی رائے تھی کہ خود مشرکت مناسب ہے اور خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زبا دہ بہترہے شورو كَيْ نَفْتُوسِ حَرْت سعد بن الي وقاصٌ كالجي تذكره آگيا - ان كوسب كے ليندكرلياكه ان كواگر تھيجا جاوے توہمت مناسب ہے پیرحضرت عمر <u>کھانے کی ضورت نہیں ج</u>ضرت معرفر ٹرے بہادراور عرب کے شیروں میں شار ہوتے تھے۔غرض برتجویز ہوگئی اور ان کو بھیریاگیا رحب قادب پرجلہ کے لئے بہنچ توشا کسری نے ان کے مفاملہ کے لئے رستم کوجومشہور بہلوان تھا تجویز کیا۔ رستم نے ہرجیند OD CONTROL OF TO A DE LA PORTA OF TO A DE LA PROPERTIE DE LA P

ما المناسم والما المناسم والما المناسم والمناسم كوشش كى اورباد ثناه سے بارباراس كى درخواست كى كەمجھا پنے باس رہنے دىں بخوف كاغلىم كامار الهاراس كاكرنات كاكبي بهاب سالشكرول كي هيخيس اورصلات مشوره مي مرددول كالمرادشاه في خس كا نام بزدجرد مقا، قبول نهكيا وراس كومجبوراً حبَّك مين شريك بهونا برا لله حضرت سعرَّجب روانه ہونے لگے توحضرن عرضے ان کو وصیت فرمائی حس کے الفاظ کا مختصر ترحمہ بیہ ہے' یسعد تہیں یہ با رصوکیمیں نٹردالے کتم حضور کے مامول کہلاتے ہواور حضور کے صحابی ہوء الٹرتعالی مرائی کوٹرائی سے تہیں دھونے بلکہ ترانی کو بھلائی سے دھونے ہیں - الٹرتعالی کے اور مبدوں کے درمیان کوئی رشنہیں ہے اس کے بہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے یہاں شریف رزیل سب برابرہی سب ہی اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے اس کے انعامات بندگی سے حال ہوتے ہیں ہرام میں اس چیز کو دیکھنا جومضور کا طراقیہ تھا وہی عمل کی چیز سے مبری اس نصیحت کو بادر کھنا تم ابک بہدن بڑے کام کے لئے بھیجے جارہے ہو،اس سے چھٹا کا راصر ف حق کے اتباع سے ہوسکتا ہے۔ اپنے آب کوا وراینے سائھیوں کوخوبی کاعادی بنانا ، الله کےخوت کواختیار کرنااورانله کاخوف دوبانوں میں جمع ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت میں اور گناہ سے برمبز کرنے میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصيب ہوئی دنیا سے نعض اور آخرت کی محبت سے نصبب ہوئی سکے اس کے بعد حضرت سنگر نہایت لشاشت سے لشکر لے کر دوانہ ہوئے جس کا اندازہ اس خطرسے ہونا ہے جوانہوں نے رستم کولکھا ہے جسس وه تصفيمين فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبَّوْنَ إِلْمُوت كَمَا يُحِبِّوْدَ الْاعَاجِمُ الْخَسَ بيك ميرك سائقالبي جاعت مع جوترت كواليها بي محبوب ركهتي سيحبيباكنم لوگ شراب بيني كومجوب ركھنے ہوتے ف شراب کے دل دا دوں سے اوجھوکہ اس میں کیا مزہ ہے جولوگ ہوت کوالیا محبوب رکھتے ہول کا ببالی کیوں نہان کے قدم جومے ۔ (٤) حضرت ومهب بن مت الوس كى احديب سنها دت حضرت ومهيئين قالوس ايك صحابي مي جوكسى وقنت ميس مسلمان موسئے تھے اور اپنے گھرسى كاؤں میں رہنے تھے۔ بکریاں چرانے تھے۔ اپنے تھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینے منوفو پنچے پوچھاکے حضور کہاں تشرلین لے گئے معلوم ہواکہ اُحد کی لڑائی پرگئے ہوئے ہیں ۔ مکرلوں کو وہیں چھوٹر کرحصنور کے باس مینچ گئے۔ اتنے میں ایک جاعت کفّار کی حکم کرتی ہوئی آئی حضور سے فرمایا جو ان کومنتشرکردے وہ حبنت میں میراساتھی ہے حضرت وہائٹ نے زورسے تلوار حیلانی مشروع کی اور سب کومطا دبا۔ دومبری مرتبہ بھر بہی صوریت پینی آئی تیببری مرتبہ بھرالیہا ہی مواصفور نے ان کو کے انتہر عدایفاً میں میری ویڈی اول AND COMEN CONTROL CONT

المنافع المناف جنت کی خونیزی دی - اس کاسننا کھاکہ تلوار لے کرکفّار کے مجھے میں کھس گئے اور تبہیر ہوئے جفرت سعدین ابی وقاص کتے ہیں کہ میں نے در شخصیبی دلیری اور مہادری کسی کی بھی کسی اطرائی میں نہیں دیمی اورشہیر ہونے کے بعرصن و کوبی نے دیکھاکہ وہ سے کے سردانے کھڑے تھے اورار تنا د زماتے تھے کہ اللّٰديم سے راضی ہو مب تم سے راصنی ہوں اِس کے بعرصنور نے خود اپنے درست مبارک سے دفن فرمایا باوجوديكماس الطان سي حضورافدس سلى الله عليه ولم خودهي زخمى تقع يحضرت عمرة ذمات تقد كم مجع كسى كے عمل ركھى اتنارشك بنہيں آيا جتنا وم بشب كے عمل پر آيا ميراول جا تھا ہے كہ اللہ كے يہاں ان جيااعال نام<u>ه ل</u>يرمينجون <sup>له</sup> فت ال يرد شك ال خاص كارنامه كى وجرسے ہے كہ ان كو جان بنيس مجعا ور فروحضرت عرظ اور دوسر حضرات كيدوس كارنا عاس سكيس طرع بوئ بي. ٨ بمعونه لي لواني ببرعونه كى ايكمشهوراط اى سيحس سنتمح الله كى ايك برى جاعت بورى كى بورى شهيد يونى جن کوقرار کہتے ہیں گئے کہ سب حضرات فرآن مجید کے حافظ تھے اور سوائے چند مہاجرین کے اکثر الصار تھے حضور کوان کے ساتھ مطری محبت بھی کیونکہ بچصرات رات کا اکثر حصتہ ذکر وَتلاوت ہیں گذارتے تھے اور دن کوحنور کی بیبوں کے گھوں کی ضرور بات گڑی بانی وغیرہ پنجا یا کرتے تھے۔ اس مقبو<sup>ل</sup> جاعت كونجد كارسن والافوم بنى عامر كالكينخص شب كائام عامرت الك أوركنيت الورار كفي ليضاته اینی بنا میں تبلیغ اور وعظ کے نام سے لے گیا تھا جصنور افداس صلی السُّرعلیہ وسلم نے ارشا دمجی فرمایا كه مجھے اندلیتیہ ہے کمبیرے اصحاب کومفرّت نہنچے مگرائشخص نے بہت زبا وہ اطمینان ولابا ۔ آتیانے ان منتر صحابیّۂ کو ہمراہ کر دیا اور ایک واُلانامہ عامر بطفیل کے نام جوبنی عامر کارس نھا بتحریر فرماً یا جس میں اسلام کی دعوت کتی ۔ پیرحضرات مرمینہ سے رخصت ہوکر بیرعونہ پہنچے تو تھیرگئے اور دوساگی اِیک حضرت عربی امید، دوسرے حضرت منذر این عرسب کے اونٹوں کو کے کرتے اِنٹے کے لیے تشالیب لے كُےُ اور حضرت حرام اپنے ساتھ دوحضرات کوسا تھیوں میں سے لے کرعام ربطفیل کے یاس حضور کا والا آ دینے کے لئے تنزلیب لے گئے۔ قرمیب پنج کر حضرت حرام کے لیے دونوں سائقیوں سے فرایا کنم ہمیں تطیرجاؤمیں آگے جاتا ہوں۔اگرمبرے ساتھ کوئی دغانہ کی گئی توتم تھی جلے آنا ورنہ میں سے والبر ہوجانا كثين كے مارے جانے سے ایک كا مارا جا البترہے۔ عامرين طفيل اس عامرين مالك كابعتيجا تقاح وان صحابيٌّ كواينے ساتھ لايا تھا!س كاسلامىت اورمسلمانوں ہے خاص عداوت بھی حضرت حرام شنے والا نامرہ پاتواس نے عسر میں برطرہ انھی تہیں الكر حفرت حرام كايك اليانيزه الأحرباريك كيا- ما ترا به المعالمة ال صرت حرام في زُبْ وَرَ بِ أَلْكُعْبَة (رب كعب كي تسمين توكامباب بوكيا) كهرما ب بورك . اس نے نہاس کی پرواہ کی کہ فاصدکو مار ناکسی قوم کے نزدیک بھی جائز بنہیں ۔اور نداس کالحاظ کیا کہ مبراچیان حضرات کواپنی بنا ہیں لایا ہے۔ ان کوشہد کرنے کے بعداس نے اپنی قوم کوجیے کیاا وراس پر آماده کیاکہ ان مسلمانوں میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چیوٹرولیکین ان لوگوں نے ابوہرار کی بیناہ کی وجہ سے نز دّ کیا۔ نواس نے اس یاس کے اور لوگوں کوجع کیا ا ور بہت طری جاعت کے ساتھان ستر صحافہ کامفاہلے کہ يحضرات آخركهال تك مقابلكرتے اور جاروں طون سے كقارس كھرے ہوئے تھے بجزاكي كعب ا بن زید کے جن میں مجے زندگی کی رکت باقی تھی اور کفّاران کو مردہ بجے رجھے ورکئے تھے۔ باقی سب شہیر ہوگئے حضرت منڈراُورکر تھو اونٹ جرانے گئے ہوئے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تومردارخور جانوراً طرب تھے۔ دونوں حضرات بہ کہ راوٹے کہ ضرور کوئی حادثہ بیٹن آیا یہاں آکرد کھیا تو اپنے ساتھیوں كوشهيد بايا اورسواروں كوخون كى بجري مونى تكواريں كئے موئےان كے كرد حكر لگاتے ديكيوا۔ بيرحالت ديكھركر دونوں حضرات تطفیکے اور باہم مشورہ کبا کہ کیا کرنا جا ہتے عمرین امیہ نے کہا کہ چپووایس حل کر حضورہ کو ا طلاع دیں ۔ مگرحضرت منڈرکٹ نے جواب ریا کہ خبر تو نہوسی جاوے گی میبراتو دل نہیں مانتا کہ شہا دے کو چوطوں اوراس مگرسے لاماؤں جا اس ما ہے دوست بڑے سورہے ہیں۔ آگے بڑھواور با تخبول سے جاملو۔ چنا نچے دونوں آگے طبیصے اور میدان میں کو دیگئے حضرت من ڈریٹم پر موے اور حضرت عمری امبر گرفتار ہوئے مگر جونکہ عامر کی مال کے ذمت کی منت کے سلسلہ میں ایک غلام کا آزاد کرنا تھا۔ اس لئے عام نے ان کواس منت میں آزاد کیا <sup>کیم</sup> ان حضرات میں حضرت ابو مکرصداتی کے غلام حضرت عامر تن فہر کھی کے ان کے فاتل جبارین سلمی کہتے ہیں کہیں نے جب ان کے برجیا مارا اور وہ شہید ہوئے توانہوں فَ رُبِّ وَاللهِ خُداكُ مِن كامياب بوا - اس كے بعدين نے ديكھاكه ان كى نعش أسمان كوارى حلى كئى يى بهبت متير موا اورس في بعد مب لوكون سے بوجها كرميں في در برجها مارا وہ مرے لیکن بجر بھی وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہوگیا تووہ کامیابی کباتھی ۔ لوگوں نے بتایاکہ دہ کامیابی جنت کی تھی ۔ا*س پرمیں مسلمان ہوگیا<sup>تی</sup>* ن بیری دو اوگ بی جن براسلام کو بجاطور برفخرے بنیک موت اُن کے لئے شراب سے زیادہ مجوب بقى اوركيوں نەبھوتى حبب دىنيامىي كام ہى البيے كئے تنظے جن يرا دىلئە كے يہاں كى مزحرو ئى يقينى تقى اسى كتے جومر الخاوہ كامياب بوالخا-(9) حضرت عمثیرکا قول کہ تھجوریں کھا ناطویل زندگی ہے غزوة برمين حصنورا ذرس ملى الطدعلية وللم الكي خيمة من تشرلف فرما تفير أي في محاليّ س DE CENTRAL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL CONTROL CONTROL DE CONTROL D

و الماني المراسي المحدود المراسية المحدود المراسية المراس ارننا دفر ما باکه اکٹواور ٹرھوالی*ی حنت* کی طرن جس کی چوٹرائی آسان وزمین سے کہیں زیادہ ہے اور تقابل کے واسطے بنانگنگ ہے حضرت عمیر بن الحام ایک محابی ہیں وہ بھی من رہے تھے کہنے لگے واہ واہ. حضور النواي واه واه س بات يركها عوض كيا يا دسول النوا مجه برتم تاسي كمي ان مي ے بہرتا اسے نے فرمایا تم بھی ان میں سے بہو۔اس کے بعد جھولی میں سے چید کھی رس نکال کر کھانے کگے۔اس کے بعد کہنے لگے کہ ان جمجوروں کے ختم ہونے کا انتظار حبا محقیق ہیں بڑی لمبی زندگی ہے کہاں تک انتظار کروں گا یہ کہکران کو کھینک دیا اور نلوار لے کرجمع بیں گھٹ گئے اور شہیر ہونے ت حقیقت میں بہی لوگ حبنت کے قدر دان ہی اوراس پرتقین رکھنے والے ہم لوگوں کو بھی اگریقیین نصیب ہوجائے توساری ہاتیں ہم ل ہوجائیں ۔ (١) حضرت عمره لي بجرت حضرت عمر کا توذکر سی کیا ہے بچے بھے ان کی بہادری سے واقعت اور شجاعت کامعترف ہے۔اسلام کے نشروع میں جب مسلمان سب ہی ضعف کی حالت میں کتھے جضور سنے خود اسلام کی فوت کے واسطے عرضے کے مسلمان ہونے کی ڈیما کی اور فبول ہوئی حِصرت عبدالتّٰد بن مسعود رخ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کعبہ کے قربیب اس وقت تک نماز نہیں پیڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر یز مسلمان نہیں ہوئے حضرت علی خُر فرمانے ہیں کہاوّ ل اوّل نٹرص نے ہجرت جبپ کر کی ۔ مگرحب عمرض نے ہجرت کا ارادہ کیا تو تلوار تکلے میں ڈالی کمان ہانھ میں لی اور بہت سے تیرسا تھ لئے اول سجد میں گئے بطواف المینان سے کیا، بجر رنہابت المبنان سے نماز بڑھی ۔اس کے بعد کفار کے مجعول میں كے اور فرما ياكجس كايد ول چاہے كماس كى مال اس كوروئے اس كى بيوى راند مواس كے بيجيتيم ہوں وہ مکہ سے باہراکرمیامقا بلہ کرے۔ بہ الگ الگ جاعتوں کوسناکرتشر لین ہے گئے کسی ایکٹیفس کی می ہمت نہ بڑی کہ بیجیا کرتا عقہ ١١)غزوهٔ موننه کا قصر حسنورافنرس ملی الله علیہ وسلم نے مختلف با دشا ہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرطے تھے۔ان بیں ایک خط حضرت مارٹ بن عمیرازوی کے ہاتھ ٹھری کے با دشاہ کے یاس می بھیانھا جب بیموته بہنچے توستر جبل عنیانی نے جو قب*ھر کے حکام میں سے* ای*ک شخص تھا* ان کو قتل کر دیا۔ قاصرو کاقتل کسی کے نزدیک بھی پندیدہ نہیں حصنور م کوبہ بات بہت گراں ہوئی اورآٹ نے تین ہزار كاايك نشكر بتحويز فرماكر حضرت زبيبن حارنتكوان برامي مقروفرا بااورارشا دفرما ياكه أكريبشهب کے لے طبقات ابن سعد سکہ اسرالغاب CONCENSION ( AT ) VONCENCE CONCENSION ( AT ) VON

ه حکایات محاییهٔ (عمی) ب نوجعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں وہ تھی شہیر ہوجائیں ۔ نوعبدالٹ بن رواح امیر مول وه تعی تنهید بهوجانین نوئیمسلمان جس کودل جاہیے امیر بنالیں ۔ ایک بهروی اس کفتگوکوٹن ہاتھا. اُس نے کہا یزبینوں توضرور تنہید میوں گے بیلے انبیار کی اس قتم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضوراقدس صلى التدعليه وسلم نے ایک سفید حینٹا بناکر حضرت زیز کے حوالے فرمایااور خودہ ایک جاعت کے ان حضارت کو رخصت فرملے تشرلین لے گئے ۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے والیں آنے ملگے نوان مجاہد بن کے لئے دعا کی کہ حن تعالَیٰ شاء تم کوسلامتی کےساتھ کا میانی نےساتھ واپس لائےاو مرم کی مرائی سے مفوظ رکھے حضرت عبداللدین رواح نے اس کے جواب میں تین شعر رکیھے جن کا ب به تقاكه مین نواینے رب سے گنا ہوں کی مغفرت چاہنا ہوں اور بیرمیا ہنا ہوں کہ ایک السي نلوار بهوس سيمير بينحون كح فوار يحجو طنه لكيس باايسا برجيا بهوجرآننون اوركليج كوجيرنا ہوا نکل جلتے اور جب لوگ میری قبر پر گذریں تو بہریں کہ اللہ تنجمہ غازی کورشیرا ور کامیاب وانغى نُوتورشيدا وركامياب تفاءاس كے بعد بير حضرات روا ندہو كئے ۔ بنترجبل كوتھيان كى روانكى كا علم ہوا۔ وہ ایک لاکھ فوج کے ساتھ مقابلہ کے لئے نیار ہوا۔ بیحضرات کچھ آگے چلے نومعلم ہوا كخود فبل روم كابا دنناه بھى ايك لاكھ فوج سائھ لئے ہوئے مقابلہ كے لئے ارباہے۔ان حضات كواس خبرسے نردد ہواكدا تنى بڑى جمعيت كامقا بلركيا جافے ياحضورا قير صلى الديمليہ وسلم كو اطلاع دی جاوے حضرت عبرالنّدین روا حرصے للکارکرفرمایا اے لوگوا تمکس بات سے گھرار ہے مورتم کس چیز کے ارا دہ سے بکلے ہو ہمنی الم مقصود شہید ہوجا ناہے۔ ہم لوگ بھی تھی فوت اورآ دمیوں کی کثرت کے زور بہب الاے ہم صرف اس دین کی وج سے اللے میں جس کی وج سے اللہ نے مہں اکرام نصبب فرمایا ہے آگے بطرھو۔ دو کامیا بیوں میں سے ایک توضروری ہے باینہا دت یا غلبہ، برش كرمسلمانوں كنے ہمت كى اور آگے بڑھ گئے جتی كەمونتە برینچ كرلڑائی شروع ہوئتی حضرت زمدین نے حبنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ کھمسان کی لڑائی شنروع ہوئی شرحبل کا بھائی تھی ملأ گیااوراس کے ساتھی بھاگ گئے خود تشرجیل بھی بھاگ کرایک قلعہ میں جھیگیا اور ہول کے یاس مدد کے بیئے آدمی بھیجا۔ اُس نے تقربیًا دولا کھ فِوج بھیجی اورارا ای زورسے ہوتی رہی حِضر<sup>ت</sup> زَیْز نہد موئے توحضرت حعفر نے جونڈالیا اور اپے گھوٹرے کے خود ہی یاؤں کا ط دیتے۔ تاکہ والبی کاخیال بھی دل میں نہائے اور جندا شعار بڑھے جن کا نزحمہ یہ ہے اے لوگوکیا ہی اتھی ہے جنت اور کیا ہی اچھاہے اس کا قریب ہونا۔ کتی مہترین چیزہے اور کتنا کھنڈ اسے اس کا یان. COMORAN CONTRACTOR OF THE STANDING CONTRACTOR OF

ON CONTROL OF CONTROL ا ورملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آگیا مجھ پر کھی لازم ہے کہ ان کو ماروں '۔ بداشعار طرص اوراينے كھوارے كے باؤل خودى كاط چكے تھے كدواليى كا خيال كمى دل ميں نہ وی اور تلوار نے کا فروں کے مجمع میں گھس گئے ۔امیر ہونے کی وجہ سے ہونڈا بھی اپنی کے یاس تضا۔ اول حضراد کیں ہاتھ میں بیا کا فروں نے دایا ں ہاتھ کا طب دیاکہ حضراً اگرجائے۔ انھوں نے فرراً بائیں ہاتھ میں لیا۔اکھوںنے ووتھی کاٹا۔نواٹھوںنے دونوں بازؤوں سے اس کو تھا ما اورمنہ سے مضبوط پڑلیا ۔ایک شخص نے پیچھے سےان کے دوٹکڑے کردئیے جس سے بیگر پڑے۔اس وقت ان کی عمر تنیتر سے اسال كى كفى حضرت عبدالله بن عمر كية بين كهم في بعدين تعنول بن مصصرت معفر في كوجب المعاياتوان کے بدن کے ایکے حصد میں نوائے زخم تھے جب بہشہد ہوگئے تولوگوں نے عبداللد بن رواٹھ کو آوازدی-وه نشکرکے ایک کونہیں گوشٹ کاٹکڑا کھا رہے تھے کہ تین دن سے کچھکھنے کوھی نہ الماتھا. رہ اواز سنتے ہی گوشت کے ٹکوے کو کھینیک کراپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جفّا توشہبر سہوماتیں اورتودنبياميم شغول رہے آگے بڑھے اور جھنڈا لے کرقتال شروع کر دیا ۔ انگلی میں زخم آیا۔ وہ لٹک گئی تواکھوں نے یا وُں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو د باکر ہاتھ کھینیجے وہ الگ ہوگئی اسٹس کو بھیبنک دیااورآ گے بڑھے ۔ اس گھسان اور پرانٹ نی کی حالت میں تخور اس ترد د بھی بیش آیاکه نه مهست نه مقابله کی طاقت - نسکین اس ترد دکو تھوٹری ہی دبرگذری تھی کہ اپنے دل کوخاطب بناکرکہا۔اودلِ کس چنرکااب اشتیات باقی ہے جس کی وجہ سے شرددہے کیابیوی کاہے تواس کوتین طہلات ۔ یا غلاموں کا ہے تووہ سب آزاد بیاباغ کا سے تو وہ الله كے داسة مي صدقه - اس كے لعارفي د شعر ملي هے جن كا ترحمه بير ہے قتم ہے او دل تھے ، ائزنا ہوگاخوشی سے اُتریا ناگواری سے اُتر تجھے اطبیان کی زندگی گذارتے ہوئے ایک رہانہ گذر حیکا ہوج تُواخِرَتُوابِكُ فَطُومَنِي ہِے۔ دیکھ کا ذِلوگِ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آرہے ہیں تجھے کیا ہواکہ حنت کولیند تہیں کرتا ۔ اگر توقتل نہواتو دلیے بھی آخرمرے ہی گا ۔اس کے بعد گھوڑے سے اترے ۔ان کے چیازا دیمیانی گوشت کاایک مکرط الائے کہ ذراسا کھالو کمرسیصی کرلو کئی دن سے محیمتیں کھایا!نھو في المارات مين الك جانت كل كا وازائ ال كو كيديك ديا اور تلوار الرحاعت مي الحسَ كے اورشہيمونے تك الموارطلاتے رہے له ف صحابة كي بورى زندكى كابيي نونه ہے ان كابر برقصد دنيا كي باشاقي اور آخرت كے شوق كاسبق دیتاہے صحائر آم صی النونهم المعین كاتولوچینا ہى كيا تالعین برتھی ہی رنگ جڑھا ہوا تھا۔

المعارف المعار ایک قصتہ براس باب کوختم کرتا ہوں جودوسرے دنگ کا ہے۔ ڈٹمن سےمقابلہ کے نونے تو آب دیکھ ہی چکے ہیں۔اب حکومت کے سامنے کامنظر بھی دیکھ لیجتے ۔نبی کرمی صلی التُرعلیہ وسلم کا ارشاد ہے اُفْضُلُ الْحِهادِكلِمَهُ حَتِّ عِنْدَاسُلُطَانٍ جَائِرِ بہترن جہادظ لم بادشاہ كے سامنے ق بات كہنا ہے۔ حضرت سعيد بن جبيرًا ورحياج كي تفتكو: - عباج كاظلم وتم دنياس شهور ب گواس زمانہ کے بادشاہ باوجودظکم وستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہنے تھے لیکن بجر تھی دین داراورعادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ برنزین ننمار ہوتے تھے اوراس وجہ سے لوگ اُن سے بنرار كفے سعيد ين جبير نے بھى ابن الاشعث كے ساتھ مل كر جائے كامقابله كيا جائے عبد المك بن مروان کی طرف سے حاکم تھا یسعبر شن بھیمیٹ مہور تا بعی ہیں اور بڑے علما رہیں سے ہیں چکومتا اور مالخصوص حجاج کوان سے نغیض وعداوت تھتی اور چونکہ تفایلہ کیا تفااس لئے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلہ میں حجاج ان کو گرفنارنہ کرسکا۔ بہشکست کے بعد حصب کرملہ مکرمر جلے گئے حكومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پیلے حاکم کواینے پاس بلالیا۔اس نے حاکم تے جاکوخطبہ رطیعا حس کے اخبرس عبلالملک بن مروان بادنناہ کا بیکھی سایاکہ و شخص سعیڈ بن ج کو طفکا نا دے اس کی خیرہیں ۔اس کے بعداس حاکم نے خودابنی طرف سے بھی فشم کھائی کہیں۔ گھرمیں وہ ملے گااس کونتل کیا جائے گا۔اوراس کے گھرکونیزاس کے بڑوسبوں کے *گھرک*ڑھاؤگا غزض طری دقت سے مکتے جاکم نے ان کوگرفتار کرکے جاج کے پاس بھبحدیا۔اس کو غصتہ کا لنے اوران كوتس كرنے كاموقع س كيا -سامنے بلايا اور اوجها: - حجاج: تيراكيا نام ہے -سعيدٌ ميرانا سعیدہے ۔ حَبَّ : کس کا بطیاہے ۔ سعید: جبرکا بطیا ہول رسعید کانرمبر نیک بخت ہے۔ اورجبيرك عنى اصلاح كى ہوئى چيز -اگرچيرناموں بن معنى اكثر مقصور نہيں ہوتے ليكن حجاج كوان كے بام كا المجيمعنى والا ہوناك نزنہيں آبا۔اس لئے كہا۔ نہيں توشقى بن كسبر ہے شقى كہتے بي - برنجت كوا وركسيرلو ئي بهوئي چنيه سعيد : ميري والده ميرا نام تجهس بهتر مانتې كفيس . جاج : توتھی برنجت تیری ماں تھی بربخت ۔ سعبد غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور تخص ہے دیعنی علام الغیوب) حجاج: دیکیومیں اب تجھے موت کے گھا ہے ا تار تا ہوں ۔سعید: تومیری ما ل نے مبرا نام درست رکھا۔ جاج: اب بیں تجھ کوزندگی کے بدلہ کبیاجہ نمرسیدکر تاہوں سعید:اگر میں جاننا کہ بیرتبرے اختیار میں ہے تو تھے کومعبو د بنالبتا۔ حجاج: حضور افدس صلی انٹرطلیر کم كى نسبت تىلكىاعقىدە كى مسعيد: وەرىمت كىنى تھے درائلىكے رسول تفے جوبہت رين نصيحت كے ساتھ تام دنباكى طون كھيج گئے ۔ جاج : خلفاركى نسبت تيراكيا خيال ہے يسعيد ENTERIOR OF THE PROPERTY OF TH

169 **109** 169 169 16 ں ہوں ۔ سرخص اپنے کئے کا ذمہ دارہے۔ حجاَج: میں ان کوٹراکہنا ہوں یا چھا سعيد جس چيز كالمحص علم نهي مين اس مين كياكه سكتا هواث مجهد اينا مي حال معلوم مع رخجاج: ان سب سے زبادہ بندیرہ تیرے نزدیک کون ہے سعبد جوسب سے زبادہ میرے مالک کوراضی کرنے والاتھا بعض کتب میں بجائے اس کے بہرجاب ہے کہ ان کے مالات تعفی کو لعِض برترجیج دیتے ہیں۔ حِبَلَج: سب سے زیادہ راصنی رکھنے والاکون تھا سعبکہ: اس کو وہی حانتا ہے جودل کے بھیدوں اور <u>جھیے</u> ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حائج :حضرت علی <sup>یا</sup> خنت میں ہیں یا دوزخ میں .ستعید: اگر میں جنت اور حہنم میں جا وُل اور وہاں والوں کو دیکھلوں تومتبلاسكتامهوں ـ حِمَآج : مِي قيامت ميں كبيسا آ دمى ہوں گا ـ سعَيَد : مبر اس سے كم ہوں كينيہ برُ طلع کیا جا وُں جَیآج: تو تَحیہ ہے ہے ہے اولنے کا ارادہ نہیں کرتا ۔ سَعَبِد : میں نے حجوظ کھی نہیں کہا حجاتج: ترتبهی منستاکیوں بنہیں۔ ستحبر: کوئی بات سننے کی دکھتا بنہیں اور وہنخص کیا سنے جومٹی سے بناہواور قیامت میں اس کوجانا ہو اور دنباکے فتنوں میں دن رات رہتا ہو جا جا جبی نو بنشاہوں سعید:السّٰف الیے ہی مختلف طریقوں ہیں ہم کوبنا باہے ۔ حِجآج : ہیں محجفیل کرنے والاہوں۔ سعید:میری موت کاسبب بیداکرنے والا اپنے کام سے فارغ ہوجیکا۔ حجا تے ہیں اللہ کے نز دیک نجھ سے زیا دہ محبوب ہوں ۔سعید: النّدیرکوئی بھی جران بنہیں کرسکتا ۔حب نک کہ ا بنا مرتبهم علوم نذکر لے اور غبب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاتے: میں کیوں نہیں جرأت کرسکتا حالانکا میں جاعت کے بادشاہ کے ساتھ موں اور توباغیوں کی جاعت کے ساتھ ہے سعید ہیں جاعت سے ملیحدہ بہیں ہوں اور فننہ کوخود ہی لیند نہیں کرتا اور جو تقدیر بدی ہے اس کو کوئی طال بہیں سکتا حَاْح : ہم جو کھے امیرالومنین کے لئے جمع کرتے ہیں اس کودکیا سمحناہے۔ سعید: میں نہیں جاننا كهكياجيع كيا - حجاج في سوناچاندي كيرك وغيره منكاكران كے سامنے ركھديئے - سعَدَد بير انجھي جیز میں اگراینی شرط کے موافق ہوں ۔ حجاتج: مشرط کیا ہے ۔ سعید: برکہ توان سے الیسی چیزی خرم جوط کے اہم کے دن بعنی قیامت کے دن امن بیداکرتے والی ہوں، ورنہ ہردورھ بلانے والی دوره پنتے کو بھول جائے گی اور حل گرھائیں گے اور آدی کو اچھی جبز کے سواکھ بھی کام ندے گی ۔ حَاتَج: ہم نے جوجت کیا براتھی چیز ہیں۔ سعیہ زو نے جع کیا تو ہی اس کی اجھائی کر ہم سکتا ہے جاج: كياتواس ميں سے وئي جيزانے لئے ليند کرتا ہے سعتيد بيں صرت اِس جيز کوب ندکرتا ہوں حس کواپٽد ندکرے ۔ حجآج: نیرے لئے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت استخص کے لئے ہے جوجنت ہے

TO THE THE TO TH جہٰمیں داخل کردیا جائے۔ حجآج: ردق ہوکر) تبلاکہ میں مخبے کس طرلقہ سے تنل کروں سِعَید: حس طرح سے قبل مونا اپنے لئے لپند مورج آج : کبا تجھے معاف کردوں ۔ سعید: معافی الشریح پہاں کی معانی ہے تیرامعاف کرناکوئی چیز بھٹی ہیں ججاج نے جلا دکو حکم دیا کہ اس کو نتل کر دو یسعیب بابرلائے گئے اور سنے رجاج کواس کی اطلاع دی گئی کھے مبلایا اور لوجیا - حجآج: توکیوں منسا. سَعَيد: تيرى الله ريجرات اورالله تعالى كتيم ريلم سے حجلے بين اس كوفتل كرتا موں حسنے مسلمانوں کی جاعت میں تفرن کی رپیر جلاد سے خطاب کر کے کہا بہرے سامنے اس کی گردن اُڑاؤ۔ سغيد ببي دوركعت نازيره لون - نايره مي يعرقبله رُخ هوكر وَجَهْتُ وَجُهْ يَكِذِى فَطَرَالسَّمَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا قَصَااً نَامِنَ الْمُشْرِكِينَ بِطِهالعِي مِي فِي اينامنطاس ماك وات كى طوف كيا حس فے آسمان زمین سباتے اور میں سب طوف سے سط کرادھ متوجہ ہوا ور نہیں ہوں مشرکین سے - حجاج : اسس کامنھ فنب کہ سے بھیردواور نصاری کے قبلہ کی طرف کردوکہ انھوں نے <u> بھی لینے دی میں تفرات کی اور اختلات پیدا کیا جنا نجِنُوراً کچیر ما گیا سِعْبَیر: فَا یُنَمَّا تُوکِّنَا فَتُمَّ وَحُبُمُاللّٰہِ</u> ڈال دورلینی زمین کی طوف منھ کردو) ہم توظا ہر پڑل کرنے کے ذمہ دار میں سعیر: مِنْھَا خَلْفُنَاكُمُّ وَفِيهُ الْعَبِيْنِ كُمْ وَصِنُهَا أَنْحِي حُبِكُمْ فِنَاسَ أَنْ أَجْمِى يهم في زمين بي سيتم كوبيداكيا اوراسي مي تم كولولائب كے اوراسى سے بچوروبارہ اٹھائيں گے ۔ حجآج : اس كوقتل كردو سِنعيد بيں تحجهاس بات كاكواه مبالا بمول والشهد أن لا إله إلا الله وكالمنه وحدة لا تثير يك كه والشهد الله هُيُسَكَ أَعَدُهُ لَا وَيَرِسُولُهُ نُوْسُ كُومُفُوطِ رَكُونا جِبِ مِينَ تُحصِّ فَعَامِتَ كَهِ دِن لول كا -تولى كا اس كے بعدوہ شہيركرديئے كئے إنّا يلي كراناً الدُّور مَا الدُّور اللَّهُ وَمَا حِمُونِ ال كانتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ کلاجس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی ۔ اپنے طبیب سے اس کی وحراوهي اس نے کہاکہ ان کادل نہايت طلمُن غذا ورقتل کا ذرائجی خوف ان کے دل ميں نہيں نفا اس لئے خون اپنی اصلی مفارر پھائم رہا بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے اُن کا خون پہلے ہی خشک ہوجا آ ف اس قصہ کے سوال جواب میں کت میں کمی زیادتی کھی ہےا ور کھی بعض سوال حوا نقل کے گئے ہیں نونمونہ ی دکھانا کھا۔اس لئے اسی پراکتفاکیا گیا۔تالعین کے اس مسم کے قصے بهن زاده بپی حضرت امام اعظمُّا مام مالکُ امام احدیثُنِ منبل وغیر*و حضرات ای ح*یگونی کی وجبر مع مبيثم منقتب برداشت زماتے رہے بيكن حق كو القرسے مبين جيوا -له علمائے سلف کتاب الِا مامن وال

## محصوال بأب على ولولياوراس كالنهاك چونکہ اس کا میر توحید ہے اور وسی سب کمالات کی بنیا دہے جب تک وہ نہوکو بی كارخبرهي مقبول نهبي اس كيصحاب كرام وضى التدعنهم كيهمت بالخصوص ابتدائي زمانة بسرزياده تر کلی توجد کے کھیلانے اور کقارسے ہا دکرنے میں شغول کتی اوروہ ملمی انہاک کے لئے فارغ و کسونہ تھے لیکن اس کے یا وجوران مشاغل کے ساتھان کا انہاک اور شوق وشغف حرکا ٹرہ آج جدده سورس نک علوم قرآن و صدرت کالقاہے - ایک کھلی ہوئی چزہے - ابتدا کے اسلام کے بعد جب كجيذاغت ان حضارت كوميسر بوسى اورجاعت ميرجي كجيراصا فه بواتو آبيت كلام التروكيا كأت الْمُ وُمِنْ وْنَ لِيَنْفِي وَلِكَانَّةً فَكُولِ كَنَفَى مِنْ كُلِّ فِي قَدْمُ مُمَا لِفَةٌ لِيَنْ فَقُمُ وَافِي السِّينِ وَلِينُنِونُوا فَوْمَهُ مُدَادَا مَ جَعُولِ النَّهِ مِمْ لَعَكَّهُ مُ يَحُنَ دُونَ فَ نازل بوني جس كا ترجم بيه مسلمانوں کوبیر نہ چاہیے کہ سب کے سب بھل کھڑے ہوں موالیہ اکیوں نہ کیا جا وے کہ اُن کی ہرہر بڑی جاعت میں سے ایک حیونی جاعت جایا کرے تاکہ باقیا ندہ لوگ دین کی تبھے لوچہ حاصل کرنے رہیں اور تاکہ وہ نوم کوجب وہ اُن کے پاس والیں آ دیں ڈرا دیں تاکہ رہ احتیبا طرکھیں کے حضرت عبدالترين عيات فرلمن بي النفي أواخِفَانًا وَتِقِالًا اور إلاَّ مَنْفِي وَالْبَكِينِ بِكُمْ عَذَابًا إَلِمُا لُهُ سِيج عمومعلوم ہوتا ہے اس کوسّا گات المُشوِّرُونَ لِبَنْفِيُ وَلَكَانَّةً نَهْ نُسوخ كردِباً صحابرَ لم منى اللّه منہم اجمعین کوحت نعالیٰ شانہ نے جامعیت عطافرما *ن بھی اور اس وقت کے لئے یہ چیز بنہ*ایت ہی منرفج تھی کہ دہی ایک مختصر سی جاعت دین کے سارے کا مستعالنے والی تھی۔ مگر تابعین کے زمانہ م جب اسلامهمیل گیااورسلمانوں کی طری جاعت اورجعیت ہوگئ ۔نیزصحابہ کام جسی جامعیت بھی باتی نہ دہی نو ہر پر شعبہ دین کے لئے پوری توجیسے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بیدا فرمائے محدثین کی ستقل ماعت بنى شروع ہوكئ جن كاكام احاديث كاضبط اوران كالجيلا نائفا فقهاكى عليده جاعت ہوئي ميونيا فرار مجاہدین غوض دین کے مربر شعبہ کوستقل سنھالنے والے بدیا ہوئے اس وفت کے لئے بہ ہی چیزمناسپاورصوری عتی . اگرمیصورت منهوتی تو سرشعب بین کمال اورنز فی دسنوار کفی . اس لیے که هر تخص نام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کرے۔ بیربہت دسنوارہے۔ بیصفت حق تعالی ننائ نے انبيار عليهم الصلاة والسلام بالخصوص سيدالانبيار على انضل الصلاة والسّلام مي كوعطا فرماني فق. اس کے اس باب بی عابر کام صنی اللی نہم کے ملادہ اور دیگر حضات کے واقعات می ذکر کے جائیں گے که بیان انقرآن



المعرف المعرف الماسيم الماسيم المعربين المعرب المعر مركع يريبهت كم روايتب سين كي آب سيمنقول بي يهي لازب ك حضرت امام عظم رضي الله عنه سيكي مديث کی روائيس بهت کم نقل کی کئی ہیں ۔ ٣ تنبيغ حضرت مصعب بن عمير فا مصعب بن عميرة جن كالبك قصة ساتوس باب كنسره يزمى كذر حكاميان كوحضوراقدس صلی الته علیبه وسلم نے مدینیم نورہ کی اس جاعت کے ساتھ جوسب سے بیلے منی کی گھا ٹی میں مسلمان ہوئی تقی تعلیم اور دین کے سکھانے کے لئے بھیجی یا تھا ۔ بہ مدسیہ طبیبہ میں ہروقت تعلیم اور تبلیغ میں خول رہتے ۔لوگوں کو فرآن شرلیب پر صلتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔اسعدین زرارہ کے یاس ان کانیام تھا اور مَفری رِرُصلے والا-مدرس، کے نام سے شہور ہوگئے تھے سعد بن معاّد اور استبرب حضير بدونوں سرواروں میں تقے ۔ان کویہ بات ناگوار مہوئی سعد شنے اسبرسے کہاکہ تم اسعدكے پاس جا واوران سے كہوكہم نے برئسناہے كفركسى يركسي كواپنے ساتھ ہے آئے ہوجو ہماریے صعیف لوگوں کو بے وقوت بنا تا ہے بہر کا نا ہے۔ وہ اسعد کے پاس گئے اور اُن سیختی سے برگفتگوکی ۔اسعد فنے کہاکہ تم ان کی بات س لو، اگتہ میں بندائے قبول کرلو، اگر سنے کے بعزالبند ہوتوردکنے کامضاکتہ نہیں ۔اسیدنے کہاکہ یہ انصاف کی بارچد ہے ۔سننے لگے چفرے مصعرف نے اسلام کی خوربیاں سائیں اور کلام الکندسٹرلیف کی آبتیں تلاوت کیں حضرت اسٹر نے کہاکیا ہاتھی بالين الي اوركيا اى بهركلام مع حب تم اينے دي ايكسى كودافل كرتے مو توكس طرح دافل كرنے ہو-ان لوگوں نے كہاكہ تم نهاؤ باك كبرے بہنواور كلمة شها دت بڑھو حضرت اسبرشنے اسی وقت سب کام کئے اور سلمان ہوگئے اس کے بعد سیسعد کے پاس گئے اوران کو تھی اپنے ہمراہ لائے ۔ان سے بھی ہیں گفتگوہوئی سعد من معاذیجی مسلمان ہو گئے اورمسلمان ہوتے ہی اپنی فوم بنولاسہل کے پاسس گئے اُن سے جاکر کہا کہ میں نم لوگوں کی نگا ہ میں کیسا اَ دمی ہوں ۔انھوں نے کہاکہ ہم میں سب سے افضل اور رہنے بہو۔اس پرسعارنے کہاکہ مجھے ہم ہارے مردوں اور عوراو<sup>ں</sup> سے کلام حرام سے حبب تکتم مسلمان نہ ہوجا واور محصلی النزعلیہ وسلم برایمان نہ لاؤ۔ان کے اس كهنے سے تلببال اشہل كے سب مردعورت مسلمان ہوگئے اور حضرت مصعب ان كوتعليم دينے بيس ف صحابة كرام رضى الدعنهم كابه عام دستور تهاكه يخض كعيمسلما ن مهوجاً ما وه مِ مِنْغ ہونا اور حوبات اسلام کی اس کو آتی گھی اس کا بھیلا نا اور دومسروں تک بنجایا اُس کی زندگی کا ابک متفال کام تفاص میں نہ کھیتی مانع تھی نہ تجارت نہ بیٹیہ نہ ملازمت -

(مم)حضرت ابيُ بن كعثُ كي تعسليم حضرت ای بن کعب مشہ ورصحالبا ورشہور قاربوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے بہلے سے لکھن برطصنا جلنته تقع عرب ميس تكفنه كاعام دستورتنبي تقااسلام كيدبسياس كاجرجا بوالسكن يدبيل سے واقف تھے جضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم کی ضرمت ہیں حاصررہ کروی بھی لکھا کرتے تھے۔ ۔ قرآن شرلین کے بطیب ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنھوں نے حضو**ر آ**ئی زندگی ہی میں نمیا م قرآن شرلین حفظ کرلیا تھا حضورہ کا ارشادہے کہ بیری امت کے بڑے قاری ابی بن کعی<sup>س</sup> ہی تهجدس المفرلانون بين قرآن ياكيضتم كرنے كا انتهام كقاءايك مزنر جھنورا قدس صلى الطرعليہ ولم نے ارشا دفرمایا که الله حل شانهٔ نے محجه ارشا دفرما یا ہے کہ تہیں فرآن شریف سُناوں عوض کیا يارسول لترو التدنعالى فيميانام كركها حصور في فرمايا بال تتهالانام كركهاريكن كفرط فوتى سے دونے لگے ع ذکرمیرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل ہیں ہے۔ جندب بن عبُدالله كهنة بي كمي مرمينه طيب علم صل كرنے كے لئے صاصر ہوا نومسى بتى مورث يرمهانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے صلقے متفرق طور برعلی وعلیٰیدہ ہراستاد کے پاس موجود تحصيس الصلقول يركزرنا بروامك طقريهني حسامي ايك صاحب مسافرا نهدين كمساته صريت در كبرے بدن برول بوئے بیٹھے صریت برھا سے تھے۔ سب نے لوگوں سے دریافت كباك بيكون برك ہبں۔ بتابا کمسلمانوں کے سردار آبی من کعی ہیں میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا جب حدیث سے فارغ ہوئے کوگھر جانے لگے بیں بھی پیچے ہولیا۔ وہاں جاکر دیکھا ایک پرانارا گھڑسنہ حالبت نهابت معولی سامان زا بواندزندگی له حضرت آبی کیتے ہیں کدایک مزنبر صفورا فدس صلی المعظیم فی ے رمبراامتحان لیا)ارشاد فرمایا که قرآن شرایت میں سب سے طبری آبیت دبرکت اور ضل کے اعزیا سے) کونسی ہے بیں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں جصور شنے دوبارہ سوال فرایا - محصارب مانع موایس نے بھردہی جواب دیا تیسری مرتب بھرار شادفر مایا۔ میں نے عرف کیا آبیته الکرسی حضور خوش ہوئے اور فرمایا - النٹر تھے تبراعلم مبارک کرے - ایک مزند جفور قات صلى الته عليه وسلم نما زيط ہارہے تھے ايک آيت جھوط کئي حضرت الي في نماز ميں تقمہ ديا جھنور نے نماز کے بعدار شادفرما باککس نے بتایا حضرت ابی شنے م*ن کیا میں نے بتایا تھا ج*صنور نے ارشاد فرمایا میرابھی یہ کمان تھاکفنم نے ہی بتایا ہوگا۔ کے ف يرحضرت الي اوجوداس على شغف اور قرآن باك كى مخضوص خدمات كے حضور كيك سائھ ہرغزوہ میں شرکی ہوئے ہیں جصور کاکوئی جہاد ابسانہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوتی مہو ہ

## حضرت مذیفه ما استمام فاتن حضرت مذلفے فی مشم وصی بیں ہیں مصاحب السرر بھیدی ) ان کا لقب ہے جھنور افلاں صلى الترعليه وللم فيمنافقين اورفتنول كاعلم ان كوبتا يا تفائية بي كدايك مرترج صنورا فدسس صلى التعليه والم في فيامت ك عنف فقي آف واليهي سب كونم روار تبا باتها كوني ايسا فنته حب میں تین سوادمیوں کے بقدر لوگ تنبریک ہوں جضور میں جبور اللکہ اس فلتنہ کا حال اور اس کے مقترا کا حال معاس کے نام کے نیزاس کی ماں کا نام اس کے قبیلہ کا نام صاف صاف بتادبا تحاحضرت فدلفه فخول تيس كهوك حضور مسخيركى باتبس دريانت كسا کتے تھے اور میں جرائی کی باننی دریافت کیا کر تا تھا تاکہ اس سے بیا مائے ۔ ایک مزنہ میں۔ دریافت کیا یارسول الله دینچیروخوبی جس برآج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں اس کے لعرکی کوئی مرائی آنے والی ہے چضور فرایا۔ ہاں جرائی آنے والی ہے میں نے عوض کیا کہ اس مُراثی کے بعد بجر بحبلانی لوط کرآئے گی یانہیں حضور نے فرمایا کہ حذیفہاں ٹیرکا کلام بڑھ اوراس کے معانی پر غور راس کیا حکام کی اتباع کر مجھے فکرسوار تھا) میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس مرائے کے بعد مجلانی ہو کی حصنور سنے فرمایا ۔ ہاں میر مجلائی ہوگی نسکینِ دل ایسے ہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے میں نے عرض کیا بارسول اللہ اس محلائی کے بعد بحر بُرائی ہوگی حضور شے فرمایا۔ ہاں ایسے لوگ بیدا موحائیں کے جوآ دمیوں کو گراہ کرس گے اورجہنم کی طوف لے جائیں گے میں نے عرص کیا کو آئولیاں زمانیکو یادُن توکیاکردن چینومینے فرّ ما یااگرسلما نوٹ کی کوئی متحدہ جاعت ہوا وران کاکوئی بارشاہ ہو تواس كے سائفہ موجانا ور نہان سب فرقوں كوچيور كرايك كوندس عليحدہ بليھ جانا ياكسى درخت كى جرس جا ببطهما نااورمرنية تكصيب بنبطير رمناجونكهان كومنافقوكل حال حضورتيضب كابتلاديا بمقااسك حضرت عمران سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تونہیں۔ ایک مزنبرانہوں نے عرف كب كهابك منافق ہے مگریں نام نہیں بتا وُں گا حضرت عمرِ نے ان كومعزول كرد ، غالباً ا بنی فراست سے بہان لیا ہوگا جب کوئی شخص مرحا آنا نوحضرت عمر شخفین فرمانے کہ حدلیفہ آن حنازه میں شریب ہیں یانہیں ۔ اگر حذلفے فاشر کب ہوتے توحضرت عمر فیمی نماز مراحے ورنہ وہ می ن برصة حضرت مذلفه كاجب انتقال موني لكاتونها بت كمرابط اورب عيني مي رور-نقے ۔لوگوں نے دریا نت کیا ۔فرما باکہ دنیا کے چھوٹنے برینہیں روَر ہموں بلکموت تو تھے سُوب DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

ہے اکبتہاس بررور ہاہوں کے مجھےاس کی خبرنہیں کہیں اللہ کی ناراصنی برجارہا ہوں بانوشنوری بر اس کے بعد کہاکہ بیمیری دنیا کی آخری گھڑی ہے۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے مجت ہے۔ اس گئے اپنی ملاقات میں برکت عطافر ما۔ کے ٦ حضرت أبوسرر كالصاديث كوهظ كرنا حضرت الوهررية نهابيث شهورا وحليل القدر صحابي ببب اوراتني كثرت سے ان سے مثير نقل ہیں کہی دوسرے صحابی سے اننی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں ۔اس پرلوگوں کو تعجب ہوّاتھا كِيمُ خَرِّمِينِ بِيسِلمان بهوكرنِشْرِلِين لائے اور اللہ عنیں حصنورا قد س بی ایشرملیہ وہم کا وصبال ہوگیا۔اننی قلبل مرت میں جونقریبا چار برس ہوتی ہے اِتنی زیادہ صرفیس کیسے یاد ہوئیں ۔خود حضرت ابو سرشریواس کی وجربتائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر رہا گہت روانتیں نقل كرنے ہيں مبرے بها جريجاني تجارت بيشہ تھے بازارسي آناجا ناير تائظا ورميرے انصاري کھائی کھیتی کا کام کرنے تھے اس کی مشغولی ان کودر پیش رہی تھی اور ابوہر ریو اصحاب صفہ کے مساكين ميں سے ايکمسكين تھا جوحضورا قديرصلى الشّرعليه وسلم كى خدمت افدس ميں جو كيركھانے كومل جانا تخاراس پرقناعت كئے طرار ہتا تھا۔ البےا دقات میں موجود ہو تانھا جس میں وہ کہیں ہوتے تھے اورالیں چیزں یا دکرلتا تھاجن کووہ یا رہنیں کرسکتے تھے۔ ایک مرتبہیں نے حصنور مسے حافظ كى شكايت كى حضور منفرايا - جادر كجيا - يسف جادر كجيانى حضور من دونول بالمفول سے اس میں کی واشارہ فربایا۔اس کے بعد فربایا اس جاور کوملا کے بیں نے اپنے سینہ سے ملالیا اس کے بعدے کوئی چیزہیں بھولا۔ کے فُ اصحاب صفه وه لوگ كهلانے بين جوحضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى كوما خانقاه كے رہنے والے تھے ۔ان حضرات كے اخراجات كاكوئي خاص نظم نہيں تھا۔ كويا حضور سے مہمان تھے جو کہیں سے بچھ ہرہہ یا صدقہ کے طور پر آتا اس بران کا زیادہ ترگذر تھا۔ حضرت ابوہر ٹروی بھی ان ہی لوگوں میں تحقے۔ بسااو قات کئی کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گذر جاتے تھے بعض اوقات بھوک کی وجرسے جنون کی سی حالت ہوجاتی تھی صبیاکہ تبیسرے ہاب کے قصد سے ویئمبر، گذرا ۔لیکن اس کے با وجوداحا دیبنہ کاکثرت سے یا دکرنا ان کامشغلہ بخیاجی کیرو ب سے زبادہ احادیث انہی کی تبائی جاتی ہیں۔ابن جوزگ نے لیقے میں لکھا ہے کہ اپنچ ہر آمدیں چوه الایشی ان سے مروی ہیں - ایک مرتب جضرت ابوہ رمر چانے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان كى كة صنوا قد مصلى الشَّرعليه وسلم كا ارشا دب حرشخص حبّازه كى نماز برُهِ مروابس آحاب ُ اس كوايك ے ابودا وُد واردالعثایہ کے مخادی 

والما المراسي المراسي المراسية قبراطاثواب ملتاب اورجودنن تك شريك رہے اس كودو قيراطانواب ملتاہے اورايك قيراط كى مقدار أحد كے يہا رسي هي زياره ب حضرت عبدالله رباعم كواس حديث بس كي مرد دموا الكوں نے ذمايا الوهريرة سوج كركهو ال كوغصته أكيا سيد حصصرت عاكشته كي باس كنة اورجاكر عرض كياكي آيك م دے کر بوجینا ہوں ۔ بیت فیراط والی مریث آپ نے حضور کے سے نامعوں نے ذربا باہا سی ہے ابوہرر گ فرما نے لگے کہ مجھے حضور کے زمانہ میں نہ نوباغ میں کوئی درخت لگا ناتھا نہ بازار میں مال ہجینا تھا۔ میں تو حضور کے دربارس بڑار ہنا تھا درص بہ کام تھاکہ کوئی بات بادکرنےکومل جائے یا کے کھانے کومل مائے حضرت عبدالله بن عمرض في فرمايا ببتبك تم مم لوگون سے زیادہ حاضر باش تھے اورا ما دیت كو زیا وہ حلن والے مله اس کے ساتھ ہی ابو ہر رہ ہے تھی کہ ب بارہ ہزار مرتبہ روزانہ استغفار بطر صابوں اورایک تأکهان کے پاس تھا۔ جب میں ایک ہزارگرہ لکی ہوئی تھی۔ رات کواس وقت تک نہیں سوتے تقحب تك اس كوسهان التركه التعلير اندكر ليت تفي كيه ے مل مبیلہ دوران کا حمع کرنا حضنورا قدس سلى الترعايه وللم ك وصال ك بعد سيلم كُذّاب كاحب في حضور م كاسف مي نبوت کا دعوی کردیا تھا اٹر بڑھنے لگا۔ ا ورج<sub>و</sub>نکہ عرب میں ارتدا دیجی زورشورسے شروع مہوکیا تھا ا<sup>سسے</sup> انسس کوا ورنعی تقویت نهنجی ـ حضرت الوبکرصدلق بطنے اس سے لطانی کی جن بعالی خُتا نه نّے اسلام كوفوت عطافراني اورسيلمة تسل بهوايسكين اس الزان ميرصحا بهرام يضوان لتعليه اجمعين كي عجاليك بڑی جاعت ننہ برموکئی ۔ بالحصوص فرآن باک کے حافظوں کی ایک بڑی جاعت شہدیروئی حضرت عُرُّامِ المُونِين حضرت الوِمكِ صِرَّلِين كَي خَدِمِتُ مِنْ حَاصَرُ هِو سُعَا وَرَعُ ضَ كَيالُاس لِ الْمَ مِن قارى بِهِتَ نَهُم يُرْدِكُمُّ اگراسی طرح ایک دوارطانی میں اورشہدیمو کئے نوفرآن پاک کامہت ساحصہ صنائع ہوجانے کا اندلشہہ اس لخاس كوايك مكر لكهوا كمحفوظ كربيا جلئه حضرت الو كمرصدلي ففن فربايا البيه كام كى كيسے جرات كرتے م حب كوحضورا قدم صلى التدعلب بولم نينهي كباحضرت عمراس براصرار فرمانخ يسبها ورضرورت كالطهار كرتے دہيے بالآخ حضرت الو كمرصدلق كى رائے تھى موافق ہوگئى نوحضرت زيدىن نامب كا كوجن كاقعد باب ملا قبصه ملا برآر المب مبلايا . زير المية من كهي حضرت الوبكر صدَّات كي خدمت ميں ما ضرموا تو حضرت عُمرُ بھی تشریفِ رکھتے تھے حضرت ابو مکررہ نے اول اپنی اورحضرت عمرض کی ساری گفتگو تقل فرمائی اس کے بعدارشا دفرما یاکتم جوان مواوردانشمندتم برسی قتم کی برگمانی بھی نہیں اور ان *سب بانول کے علاوہ بہ کہ خود حضورا قد س*طی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تم دحی *سے لکھنے* پر بلہ سندامیر بھی تذکرہ

ANCENTAL MENTAL STATE OF THE ST

ماموررہ چکے ہو۔اس لیے اس کام کوٹم کرو لوگوں کے پاس سے قرآن پاکٹم کروا دراس کوا بکے مُلْقُل كردورز يركبته بي كه خداكي تتم اگر محجه به علم فرماتے كه فلان بيا الودور کراد هرسه ادھ نتقل كردوويكم عي ميري لئة وان ياك جمع كرف كي حكم سعمهل تها بي في عوض كياكه أب حضارت اليا كام كسطرح كررسي بس حبّ كوحضور في نهي كيا وه حضرات محقيمجل في رب - ايك مديث مين آيا ہے كير حض ابو بكرصدايي فنف زيدي سے كہاكہ أكرتم عرض كى موافقت كروتوميں اس كاحكم دوں اور نہيں تو يومي هي اراده مذکروں زیدین نابرٹ کہنے ہیں کطوئل گفتگو کے بعیری تعالیٰ شانہ نے میراجی اس جانب شرح صلا فرادیاکہ فران یاک کویک جاجنے کیا جائے جیانچیس نے تعمیل ارشادیس توگوں کے پاس جوقران نزیمین متيفرت طور براكها بوائفا اورجوإن حضرات صحائبكام كيسينون مين مجمح فوظ كفايسب كوتلاش كركم ف اس قصد میں اوّل نوان حصارت کے اتباع کا استام معلوم ہوتا ہے کہ بہا او کا منتقل کرناان کے لئے اس سے ہل تھاکہ کوئی ایسا کا کیا جائے جس کوحضور صفی ہوں کیا۔اس کے بعد کلام پاک کاجع کرنا جودین کی اسل ہے ۔ اللہ نے ان حضرات کے اعمالنامیس رکھا تھا بھر حضرت زيژنے اتناا ہمام اس کے خمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آبت بغیر کھی ہوئی نہیں لیتے تقے جرحضورا ڈیس صلی التعلیہ ولم کے زمانہ کی تھی ہوئی تھیں ان ہی سے بع کرتے تھے اور حفاظ کے سبنوں سے اس کا مقا لم رقے تھے اور چونکہ تام قرآن شرلف متفرق حكبوں ميں اكھا ہوا تھا۔اس لئے اس كى تلاث میں گومحنت ضرور کرنا بڑی مگرسب مل گیا آبی بن کعیض جن کوخود حضور سے قرآن یاک کا سب سے زیادہ ماہربتا یاان کی اعانت کرنے تھے۔اس محنت سے کلام اللہ نشر لیب کوان حضارت نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ م حضرت ابن مسعود م لى احتياط روايت حديث مبي حضرت عبداللدين سعورٌ برك مننهور صحابين ببن اوران صحائبين شارب حوفتو \_ کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہوگئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی تمام غزدات مي حضور كرا تد نشرك مي با ورخصوص فادم بون كي وجرس صاحب النعل ، صاحب الوسادة، صاحب المطهرة - جرتے والے، تكبير والے، وضوكے يانی والے - بيرانفاب كھى ال كے ہیں ۔اس کئے کے حضورا قدم صلی التہ علیہ وسلم کی بہ خدمتیں اکثران کے سپر درمتی تخنیں حضور ماکا ان کے بارے میں برھبی ارشاد سے کہ اگر میں کسی کو بنجیر شورہ امیر بناؤں تو عبدالندین مسعود ہے کو بناؤب حصنور كابيجي ارشاد تفاكهتهبي سروقت حاضري كى اجازت ہے حضور كابير عبي ارشاد ہے كحريتخف كوقرآن شرليف بالكل اليي طرح برطهنا بوجس طرلقر سے اُتراہے توعبدالله بن مسعودیک ON CONTROL OF THE PROPERTY OF

و کایت کاب (سی) کی دی طريقه كے موانن پراھے حصنور كاير كى ارشاد ہے كہ ابن سعو ذُجو صديث تم سے بيان كري ۔اس كو سچسمھود الوردسیٰ اشعری کہتے ہیں کہم لوگ حب بمین سے آئے نوایک زمانہ تک ابن سعود کو اہلیت میں سے سمجھتے رہے اس کیے کہ اتنی کٹرت سے ان کی اوران کی والدہ کی آمدور فت حصنور*م کے گھر* میں تھی جیسی گھرکے آدمیوں کی ہونی ہے کیوبکن ان سب ہاتوں کے باوجود الوعمرون نیبانی شکتے ہیں کہ میں ایک سال نک ابن سعود رضی اللہ عنہ کے یاس رہا۔ میں نے تھی ان کو حضور ہ کی طرف نسوب كركے بات كرتے نہيں سالىكن كھى اگرحضوح كى طرف كوئى بات نسوب كرديتے تھے توبرن رکیکی آجاتی تقی عمروین میمون کتے ہیں کہیں ہرمجوات کوایک سال بک ابن سعود رہے یاس ا ناریا بیں نے تھی حضور کی طرف نسبت کرمے بات کرتے نہیں منا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان و ماتے ہوئے زبان پربیر جاری ہوگیا کہ حضور سے بیان انتاد فرایا توبدن کانپ گیا آنکھوں میں آنسو کھرائے بیثیانی برنسپیزآگیبارگیس بھول گئیں اور فرمایا انشارالٹڈئیبی فرمایا تھا یااس کے فریب قرب بھایا اس بحفرباده بااس سيجوم مه ف کیری ان حضرات صحابی کرام کی احتیاط صدیث شراعی کے بارے میں اس لئے كيضور كاارشا دب كروميرى طون مي هبوط نقل كرب ايناطه كاناج بمي بناك اس خون كى وجرس جيضات باوجود كبيمسأنل حضورا كارننادات ادرحالات بي سننات تفسكر منيب كهته تف كحرضور كا ببارشاد ہے کہ خواستہ جموط نہ کل جائے۔اس کے بالمقابل ہم اپنی عالمتیں دیکھتے ہیں کہ بدورک بيحقيق صدبن نقل كرديتي درائجي نهبي هجيكته حالانكة ضوركي طون نسوب كرم بالتكانفال كرنابرى سخت ذمه داری ہے۔ ففر منی انہی عبداللہ بن مسعود یف سے زیادہ ترلیا گیاہے۔ ﴿ حضرت الوالدروار الم كان صريت كے كئے جانا لیٹریش تنسیں کہنے ہیں کہیں حضرت الوالدر دار صنی اللہ عنہ کے یاس دمشق کی مسجد میں بیطا ہوا نھا۔ ایکشخص ان کی خدمت میں آئے اور کہاکہیں مربین منورہ سے حرف ایک حدمیث کی وجرسے آیا ہوں میں نے مناہے کہ وہ آپ نے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہے۔ ابوالدردار فنف يوجها كوني اورتجارتي كام نهبي تفاء المفول نے كہانہيں الوالدردار فن فيجر لوجها كہ كوئي دوسری غرض تو ندکھی کہانہیں صرف صریت ہی معلوم کرنے کے لئے آباموں ابوالدردار شنے فرما یا کیں گئے حضوص ساب كغرخص كوئى داستهم صال كرفي كيلئ حبتها بيحن تعالى شائداس كيليحنت كا راستهل فرما دتيمي اور فرشت اينيرط السبلم في وسنودى كرواسط بيادينيمي اورطال علم ك ك اسمان زمین *کریسنے والےاسن*نعفار کرتے ہیں جنی کہ محیلیاں جویا بی میں رمہی ہیں وہ بھی *است*غفار ANGENTANCE CONTRACTOR OF A 1 \$ ) CONTRACTOR والمعالمة المعالمة ال كرتى ہیں اورعالِم كی فضبلت عابد برالیسی ہے جبیاكہ جا ندكی فضیلت نمام تناروں ہے ہے اورعلم إر انبيارك وارث بين انبيار عليالصلوة والسلام كسى كود بنارودر مم كا وارث نبي بناتے ملك علم كاوار سناتے ہیں جی خصام کو حصل کرتا ہے وہ ایک طری دولت کو حصل کرتا ہے کہ ف حضرت الوالدرد أرَّ فقها كصحابة مين بي حكيم الامت كهلاتي بي وراِت مبي كهضور كي نبوت کے وفت میں تجارت کیا کرتا تھا ہیں نے مسلمان ہونے کے بعدحیا ہاکہ تجارت اور عبادت دونوں كوحمع كرون مگردونون تهطی منه روسکیس تو محجه تبجارت چپوژنا پلری . اب میرا دل برهمی گوارانهیس کرتا که بالكل دروازه بى بردكان موحس كى وجهسے ايك تجي نما زفوت نه ہوا ورروزانه جالىي دينار كائف ہوا درمیں ان سب کوصد قہ کردول کِسی نے پوچھا کالبی تجارت سے کیوں خفا ہوئے کہ نا زکھی نہ جائے اور اتنا نفع روزانہ کا اللہ کے راستہ میں خرج ہو۔ بھر تھی پ ندینہیں کرتے۔ فرمایا حساب تو دینا ہی برطے گا۔الوالدردار یر بھی فراتے ہیں کہ تھھے موٹ سے حبت ہے ۔ اپنے مولیٰ سے ملافات کے شوق میں اور فقر سے محبت ہے تواضع کے واسطے اور بیاری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ کمہ اوریکے قصّہ بی ایک حدیث کی خاطراتنا طولی سفرکیا ہے۔ ان حضرات کے بہاں حدیث حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا۔ ایک ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لئے ڈور دور کا سفر طے کرلینا ان حضرات کو بہت سہل تھا بشعبی ایک مشہور محدت ہیں ۔ کوفہ کے رہنے والے ہیں ۔ اپنے کسی شاگر د کو ایک مرتب حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے گھر بیٹھے مفت مل کئی ورنداس سے کم کیلئے بھی مدینہ منورہ کاسفر کرنا ہے ۔ تقاکہ بندارمیں حدیث کامخزن مدینہ طبیبہ ہی تھا علمی شغف رکھنے والےحصال نے بڑے طیے طومل سفعلم کی خاطراختیار فرمائے ہیں سعیدین المسیرے جوایک متسہور تابعی ہیں کہنے ہیں کہ میں ا يك ابك حديث كى خاطر انول اور دنول بديرل حيلا بهول - امام الائمته ا مام نجار كى شوال ميم<sup>9</sup> يي میں بیرا ہوئے مصنی میں تعنی کیارہ سال کی عمرس مدیث بطر صنات روع کی تفی عبداللہ بن مبار كى سب نصانبىت بچين سى ميں حفظ كرلى هنيں - اپنے شہريں هننی احاديث مل سكيں ان كوچەل كركيبغ كےبعد ملات مقرمیں سفرشروع كيا۔والد كاانتفال ہو حيكا نفا-اس وجہ سے نتيم تھے .وللہ سفريس سائھ تھيں۔اس كے بعد بلنخ ، كغيراً د، كمير كمركم ، القبرہ ، كوف، نتائم ،عسقلان جمض، دُنُوْ ان شہروں میں گئے اور ہر حکیہ و ذخیرہ حدیث کا مِل سکاحاصل فرمایا ا ورائیسی نوعری میں استناد سرمین بن گئے تھے کہ منہ پر داط ھی کا ایک بال بھی نہیں بحلائقا۔ کہتے ہیں کہمیری اٹھارہ برس کی عمر تحتی جب میں مے صحابہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کئے ۔ حاشد اوران کے ایک ساتھی کہتے ACTION CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ما تعان المالية ہیں کہ امام بخاری ہم لوگوں کے ساتھ اُستاد کے پاس جا پاکرتے ہم لوگ لکھتے اور بخاری واپسے اس آجاتے بہمنےکی دوِزگذرجانے پران سے کہاکہ ٹم وقت ِضائع کرنے ہو، وہ چیپ ہوگئے جب كتى مرتبه كها توكهنے لگے كەنم نے دق ہى كرديا - لاؤتم نے كيالكھا - يم نے اينا مجموعه احاديث كالا· ج ببندره برار صننوں سے زیارہ مقدار میں تھا ۔ ایفوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا ہم ذاکے ہ گئے۔ (۱۰) حضرت ابن عباس کا نصاری کے پاس جانا حضرت عبدالله بن عباس كين بي كرخضورا قرس ملى الله عليدولم ك وصال ك بعدي ایک انصاری سے کہاکہ حضوار کا تو وصال ہوگیا انھی تک صحابہ کام<sup>خ</sup> کی طری جماعت موج دیے ۔ آوُان سے پوچے پرچھے کرم ائل بادکریں۔ان انصاری نے کہا۔کیا ان صحابہ کرام کی جاعث کے ہوتے بعن كلى لوك فلم سيمسل لوجيف أكيس سي صَحاب كى بهت برى جاعت موجده عرض ان صاحب نے توہمت کی نہیں میں مسائل کے سیجھے بڑگیاا ورجن صاحب کے متعلق تھی مجھے علم ہوتاکہ فلاں حديث المفول نے حضور مستنى سے أن سے ياس جاتا اور تحقيق كرتا - مجھے مسائل كابہت مرا ذخيره انصارے ملا یعن لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سورہے ہیں تواہنی جاور وہیں چوکھط برركه كرانتيطارس ببطه حاتا گوئهوا سےمتھ مراور بدن برطی بھی ٹرنی رمتی گرمیں و ہمپی بیٹھارہتا جب وہ الحظية توجس بات كومعلوم كرنا تهاوه دريا فن كرتا - وه حضرات كهنه كليم في كرتم في حضور كي حجاز لا بهاني ہو کہوں تکلیف کی مجھے کا لیتے مگر میں کہنا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں اس لئے میں ہی صاصر موف كازياره تحق مفا يعض حضرات يوجها كهم كب سينظيم مومين كهامبت ديرسه- ده کہتے کہ تم نے مراکبا مجھے اطلاع کر دیتے ۔ میں کہنا میرادل نہ چا ہاکہ تم میری وجہسے اپنی ضردریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ جٹی کہ ایک وقت میں یہ نوبت کمجی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسط میرے پاس جمع ہونے لگے تنب اُن انصاری صاحب کو بھی قلت ہوا۔ کہنے لگے کہ بیراد کاہم سے زیادہ ہو نیارتھا کہ مختلف علمی کا زنا ہے من نہی چیز کھی جس نے حضرت عبداللہ رہن عبار کٹا کواپنے وقت میں حبالامۃ ا وربح العلم كالفب دلوايا -جهب ان كاوصال بواتوطا لُفَ بَين تَصْحِضرت على شكے صاحبراً دہ مُحرُّدُ نے جنازہ کی نماز بڑھائی اور فرما یا کہ اس امت کا امام ربانی آج زخصت ہوا جضرت عب رائٹر بن عمر کنتے ہیں کہ ابن عبائل آئیوں کے شان نزول ماننے میں سب سے متازیس حضرت عمرة ان كوعلماركى ممتا زصف ميں مگر ديتے تھے۔ يرسب اسى جا نفشان كاثرہ كفا ورنه اگريہ صاحبزا دكى كے زعميں رہنے توبيم اتب كيب حاس ہوتے خود آقائے نا مدار نبى كريم لى الله عليہ فكم کے له دارمی مه مختلف عبی کارنامے

كارشاد ہےكتن سے لم حاصل كروان كے سائھ تواضع سے ببتی آؤ بجارگی ہیں بحا برّ سے نقل كيا ہے کہ وشخص پڑھنے میں حیا کرے یا نکہرکے وہ علم حاصل بنہیں کرسکنا حضرت علی کرم الندوجیئر ینتا دہے کئی شخص نے مجھے کو ایک حرف بھی بڑھا ڈیا میں اس کا غلام ہوں خواہ وہ مجھے آزاد کرہے یا نیچ دے بچلی بن کتیر کہتے ہیں کھلمتن بروری کے ساتھ حال نہیں موتا۔ امام شافعی کاارشاد ہے کہو شخص علم کوبے کی اوراستغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کا مباہ نہیں ہوسکتا ۔ ہاں وتخص خاکساری ادر مل کرناجا۔ ہے وہ کامیاب ہوسکتا ہے مغیرہ کہتے ہیں کیم کوگ اپنے ار الراسم جسيال يط درتے تھے مبياكہ بادننا ہ سے دراكرتے ہم سجيٰي بن مبين مہت مرے محدث ہن اماً بخاریُّانِ کے متعلق کہتے ہیں کہ چیٹین کا جننا احترام وہ کرتنے تھے انناکسی دوِسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا امام الوبوسٹ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے شنا ہے کہ جوات ادکی فدر نہیں کرتا وه کامباب بس بوتا ۔ اس قصم بی جہال حضرت عبداللّٰدین عباس کے اسا تذہ کے ساتھ تواضع اور أمكساري علوم بوتى مطن كے ساتھ ہی علم كانشغف اورامتمام تھي علوم بوزامے كھرشخص كے ياك كسي حديث كابهونامعلوم بونا فوراً جاني اس كوصل فرما نيخواه اس بي كتني مي شقت محنت وزيلب الطاناط في اورحق ببرب كري محنت اور شقت معلم نودركنا رعمولي سي بنرهي عال نهي بوتي اور برتوضر البنل هي مَن طَلَ أَلِعُلَى سَرِهُ مَا لَلْهَ إِنْ جَوْخُص مَلْبَ وَنَبُول كَاطَالِبَ مِو كَارانُول كُوجا كُكُاء حارث بن بِزيرٌ إبن شبر مِرُرُ تعقاعٌ مغبرٌ و چارول حضرات عتار كى نماز كے بعد علمى بحث ستردع كرنے صبح كى اذان نك ايك تھى عدانہ ہونا لين بن سعد كہتے ہيں كدامام رہر رخى عشار كے بعدبا وضوبيج كرحديث كاسلسله شروع فرلمت توصيح كردينه وله وراوردي كيت بس كها مام ا بوصنیقاً ورامام مالک کیس نے دیکھا کہ سجد نبوی میں عشار کے بعدسے ایک مسلمیں بحث مثروع فرماتےاوروہ بھی اس طرح کہ نہ کوئی طعن تیتع ہوتی نہ تغلیطا وراسی حالت میں مبیح ہوجاتی اوراسی مگر صبح کی نازیر بیصنے ابن فرات بغدا دی ایک محدث میں بہب انتقال بواتواظھارہ صندون کتابو<del>ں ک</del>ے جھوڑےجن ہیں۔ کشرخود اپنے فلم کی کھی ہوئی تھیں اور کمال یہ ہے کہ محدثین کے نز دیک صحت لفل اورعمد کی صبط کے اعتبار کیے ان کالکھا ہوا حجت تھی ہے۔ ابن جوزگ مشہور محدث ہں نین سال کی عمرس باب نے مفارقت کی تیمی کی صالت میں پرورش یائی کیکن محنت کی مالت يقى كيمعه كى نمازكے علاوہ كھرسے دورنہ س جاتے تھے ايك مزنبہ منبر مركه اكس نے ا بنی ان انگلبول سے دومنرارصلری تھی ہیں۔ ٹرھائی سوسے زیادہ خودان کی اپنی تصنیفات ہیں DESCRIPTION OF 19 \$ YOUR OF THE STATE OF THE

المرابع المراب كينة بين كهكوني وفت ضائع تنهي جاتا كفنا -جارجزروزانه لكھنے كامعمول تھا - درس كابيرعالم تھا كمجلس مس بعض مرتب ابك لا كه سے زیادہ شاگردوں كا اندازه كماگیا امرار وزرارسلاطین نگ عبس درس میں ماضر ہونے تھے۔ابن جوزی خود کہتے ہیں کہ ایک لاکھ آدمی مجھ سے بعث ہوئے اوربیس ہزارمبرے ہاتھ پرسلمان ہوئے ہیں۔اس سب کے باوجود تبیعوں کازور تھا اس وجہ سے کلیفیں تھی اٹھا نا بڑی کے امادیث لکھنے کے وفت میں قلموں کا تراشہ جمع کہ <u>تریسے تھے مرتز</u> ونت وصیت کی تھی کے میرے نہانے کا پانی اس سے گرم کیا جائے . کہتے ہیں کے مرب خسل میت کے یان گرم کرنے ہی کے لئے کافی نہ تھا ملک گرم کرنے کے بعد نیچ بھی گیا تھا کچی ہی معکین میرت کے مشہورات ناز ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بنےان ہاتھوں سے دس لاکھ صرفیدیں تھی ہیں۔اب جربرً لبری شہورمورخ ہیں صحابیُّاور نابعینؓ کے احوال کے ماہر حالیس سال تک سمینہ جالیس ور<sup>ت</sup> روزانه تصفيحامعمول نفاءان كےانتقال پرشاگردوں نے روزانہ كى لکھائى كاحساب لگاياتوبلوغ كے بعد سے مرنے مک جودہ ورن روزانہ کا اوسط کا ۔ ان کی تاریخ مشہور ہے عام طور سے لتی ہے۔ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تولوگوں سے پوچھاکہ تمام عالَم کی تاریخ ہے توتم لوگ پہت خوش مو کے الوں نے بوجھا کہ انداز اگتنی طری ہوگی کہنے لکے نقر بیاتیں ہزارورت پرائے کی۔ لِوِّوں نے کہااس کے بوراکرنے سے مہلے عمرس فنا ہوجائیں گی۔ کہنے لگے کہ انالیّم منیں کسیت ہولئیں ۔ اس کے بعد مختصر کیا اور نقریبًا تین سرارورٹ بریکھی ۔ اسی طسرح ان کی تفسیر کا تھی قصدموا وه مجىم شهور ہے اور عام طور سے لتی ہے ۔ دافطنی صریت کے مشہور صنف ہیں۔ مدیث ماصل کرنے کے لئے بغداد، بصرہ ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کاسفرکیا ۔ ایک مرتب استاذی مجلس میں منٹھے تھے۔استاذیڑھ رہے تھے اور بیکوئی کتاب نفل کرہے تھے۔ایک ساتھی نےاعتراض کیا کہنم دوسری طرن متوج ہو کہنے لگیے کمسیری اور نمہاری توجہ بس فرق ہے۔ بناؤاستاذناه الباتك كتني مرتبي مُنائبي و وسوجينا كيا واقطى في كهاكة فيخ في الطاره *حدمتیں سنانی ہیں بہلی یہ تھی۔ دوسری پیھی۔اسی طرح ترتبیب وارسب کی سب مع سندے مُن*اد*ی* مافظانزم ایک محدث میں - امادیث کے یادکرنے میں بڑے مشاق تھے۔ ایک مرتبہ ج کو نشرلین لے گئے۔ وہاں خواسان کے دوبرلیے استا ذحدیث آئے ہوئے تھے اورح م شرلیت میں دونوں علیجدہ علیجہ ورس دے رہے تنفے۔ ہرایک کے پاس بڑھنے والوں کا ایک ٹرافجع موجو ربھا۔ بہ دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور دونوں کی مذاتیں آبک ہی وقت میں لکھڑالس ON CONTROL OF THE MAN CONTROL OF

ما تفرق الما المالية ا عَبَدالتّٰرِن مُبَّاركِم شهورمِحدت بن - حديث حاصل كرنے بين ان كى محنتيں مشهور ہيں . خود كينے ہیں کہ میں نے چار ہزار استا ذوں سے صربین حاصل کی ہے علی بٹی الحن کہتے ہیں کہ ایک اِت سخت سردی بقی میں اوران مبارک سجد سے شام کے بعد بکلے۔ دروازہ برایک مدیت میں گفتگوستروع ہوگئی بیں بھی کچھ کہتا رہا وہ بھی فرماتے رہے۔ وہیں کھرے کھو صبح کی اذان ہوگئی حميدٌى إيكَ منهورميدت بي جنهول نے بخاري اورسلم كى اما دىيك دابك جگہ جمع بھى كياہے۔ رات كركھتے تھے اور كرى كے موسم ميں جب كرى مہات شاتى توا كب كئن ميں يانى بحركيتے اور اس میں مبیط کر کھتے سب سے الگ رہتے تھے ۔ شاعر بھی میں ان کے شعر ہیں ۔ لِقَاءُ النَّاسِ لَبْسَ كَيْفِ بِي شَنْ يَرُّا سِوَى الْهَ نُ يَانِ مِنْ وَيُلِ وَقَالَ ترجمه: فَاقْبِلُ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إلَّا لِلْحُنُونِ الْعِلْمِ اَوْاصْلَاحِ حَالِ لوگوں کی ملاقات کچھ فائرہ نہیں دیتی بجز قبیل وقال کی بجواس کے اس لئے لوگوں کی ملاقات كم كريجزاس كے كم كم حاصل كرنے كے واسطے استا ذہبے يا اصلاح نفس كے واسطے كسى شيخ سے ملافات ہو۔ امام طباری مشہور محدت ہیں۔ بہت سی تصانیف فرمانی ہیں کیسی نے ان کی کثرت تصانیف کود کھے کراوجھاککس طرح تھے سے لگے کئیس برس اور سے برگذار دیے لعنی رات دن بوریے برطی رہتے تھے۔ ابوالعباس شیرازی کہتے ہیں کہ سی نے طبران سے سات لاکھ حدثتیں بھی ہیں۔ امام ابوصنیفہؓ طری شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ اِحا دیث کی تحقیق فرماتے تھے كوفة جواس زمانه مي علم كالمحركه لا تا تقااس ميس حتنے محتثين تقصيب كى احاد ميث كوجمع ذَماياتها اورجب كوئى باهرس محدث آتے توشا گردوں كوحكم زملتے كمان كے پاس كوئى الببى مدسيث مَهو جوابينے ياس نه بهوزواس كى تحقيق كرو- ايك علم مجلس ا مام صاحب كے بہال تقى حسب محدث فقیه امل نغت کامجمع تھا جب کوئی مسئلہ در بیش ہوتا تواس مجلس میں اس بربحث ہوتی۔ اور تعض مزنب ایک دہدیہ بین بحث رسنی ، اس کے بعد حب کوئی بات طربوق تووہ مذرب قرار دى جاتى اور لكھ لى جاتى ـ مام نرمزی کے مام سے کون نا واقعت ہوگا۔ احادیث کاکٹرت بإدكرناا وربإ دركهناان كى خصوصى شان تقى اورقوتِ ما فظرىي حرب لشل تقع يعض محترين كنا ان کا امتحان لیاا ورجالیس مدشیں البیی سنائیں جوغیر عروت تقیب ۔امام تر ندی تحرفے فوراً سنادیں نودا مام نرم<sup>زی</sup> کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے <sub>پ</sub>السنے میں ایک شیخ کی اجا دہیت کے دوجرز فق لِ كے كھے اتفاق سيخودان شخ سے ملاقات ہوكئي ييس نے درخواست كى كدوه دونوں جزوامات 

ه حکایات محابه (سی) کے استا ذیسے شن بھی لوں۔ انھوں نے قبول کر لیا میں تمجھ رہا تھاکہ وہ ہزومبرے مایس ہیں مگراستا د کی ضدمت میں گیاتو بھائے ان کے دوسادے حزوہا تھ میں تھے۔استاذ نے سنا نا شروع کیا اِتفاقاً ائن کی نظر پڑی تومیرے ہا خویس سادے جزفتے۔ ناراض ہور فرما یا تہب شرم نہیں آتی میں نے قصد بيان كياا وروض كياكآب جرسناتي بي وه تحجه با دموج تاسع - استبادكوليقين نه آيا . فرمايا اجھاپناؤ میں نے *سب مرتئیں منادی۔ فرما یا کہ ریٹم کو میلے سے یا دہوں* گی میں نے عرض کیا كه أورنسي مدنتين سنا ديجيئ - المفول نے جالبس مدنتين أورسنادين بيب نے ان كوهي فوراً سُناديا -اورایک میمناطی تنہیں کے مِن في حروم و في الماديث كيا وكرفي أن كو تعييلا في من كي الم ہیں اُن کا انباع تو درکناران کا شار بھی شکل ہے۔ فرطرہ ایک محدث ہیں زیادہ مشہور کھی نہیں ہیں۔ان کے ایک شاگر دراؤد کہتے ہیں کہ لوگ ابوجائم وغیرہ کے مافظ کا ذکر کرتے ہیں میں نے زطرات نے ایادہ حافظ منہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے یاس گیا۔ کہنے لگے کہ ان کتب سے جونسی دل جاہے اٹھالور میں سنادول گا میں نے کتاب الانشر بداٹھائی وہ ہرماب کے انچر سے اول کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب مُنادی ۔ ابؤز رُغُہ کہتے ہیں کا مام احرین منبال ح كورس لا كه صرتني يا د كفيس ـ اسخت بن را هوريَّ كهته بي كه ايك لا كه صريثي مي ني حجم كي بي *اورتیں ہزار مجھے از مر*یا دہیں خفا<sup>م کئے</sup> ہیں کہ اسٹی <sup>ج</sup>نے گیارہ ہزار صریتیں اپنی یاد سے نهیں *لکھوائیں اور بھران کونمبرواد ش*نایا ۔ نہ کوئی حر*ت کم ہ*وا نہ زیادہ ۔ابوسعداصبہانی بغرا<sup>جی</sup> بولرسال کی عمرس ابونصر کی احاریث سننے کے لئے بغداد پہنچے ریاستے ہیں اُن کے انتقال کی خبرنی بے ساختہ رویڑے بین کا کسیں کہ اُن کی سندکہاں ملے گی ۔ اتنار نج کہ رونے میں چیخین کل جائیں جب ہی ہوسکتا ہے جب کسی چیز کاعشق ہوجائے۔ان کوسلم تنرلف لوری حفظ بارتھی اور حفظ ہی طلبہ کولکھوا پاکرتے نکھے ۔ گبارہ ج کئے ۔ جب کھا ناکھانے بکھتے تو أنكفول من السوكوراتي الوعم ضرري بدائش نابينا تق مرحفا ظروري من شاري على فقر، تاريخ، فراكض رحساب بيس كامل مهارت ركهت تفي والواتحيين اصفهاني كوسجاري سنرلف اور الم مترلف دونوں یا رکھیں۔ بالخصوص بخاری شریف کا نوبیرحال سماکہ جوکوئی سندیڑھت اس کامتن لینی حدیث بره دینے اور دیش برطفنا اس کی مندر مولاتے تھے۔ مشيخ تقى الديني بَعْلَبِكَى في جار نهين مي مسلم شرليت تام حفظ كرلى هى اورجم بين الصيحيين كرمى حافظ كقه -صاحبِ كرامات بزرگ تھے۔ قرآن ياك كے مجى مافظ تھے كہتے ہيں كەسورة انعام سارى ايك دن مي 

و حليت عابة (عن الحرف هم العرب حفظ كركي تفي - ابن الشُّنِّيُّ أمام نسَّا في كم شهور شأكر دبي حديث لكھنے ميں اخبر تكم شغول رسمان كم صاحنرادے کہتے ہیں کہ میرے والد ہے تکھتے تکھتے دوات میں قلم رکھاا ور دونوں ہاتھ دعاکے واسطے المفائے اوراسی حال میں انتقال ہوگیا۔علامہ ساجی شنے بین میں فقہ حاصل کیا۔اس کے بعید ملم حدیث کاشغل رہا۔ ہوات میں دس برس قیام کیا جس میں چھ مرتبہ نرمذی شراعی اپنے ہا کھ سلكهی این مَنْدُهٔ سِغُ اسْبِنْعبه برهد ہے تھے کہ اس حال میں ابن منڈہ کاعثاری نماز کے بعدانتقال جا برصفوالے سے برصانے دالے کاولول علی ہے کاخیروقت کے برصفاتے ہے،الوعم وخفاف کوا کم الکھ مرتنیں از رکفیں امام نجاری کے استا دعاصم بن علی جب بندا دینیے توننا گردوں کا اس فدر بحوم تھا کا کتر ا یک لاکھسے زائد ہوجاتے تھے ۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا توایک لاکھبیں ہزار ہوئے اسی وجہسے لعَضَ الفاظ كوكتي كَي مِرْسِبِهِمَا طِيرَ مَا ان كِه ابِب ننا كُولِيَنِيْ إِن كُه ابِبُ مِرْسِبِهِ الْمِرادِ ظاہر بات ہے کہ سوالا کھ ادمیوں کو آواز مہنیانے کے واسطے تعب لفظوں کوئی کئی مرتبہ کہنا ہی بیڑے گا۔المِسلم بصریؒ حب بغدا دلینیے توایک بڑے میدان میں حدمث کا درس شرع ہوا سات اُدی کھڑے ہوکر لکھواتے تھے جس طرح عبد کی تکبیر*ں کہی ج*اتی ہیں سبت کے بعد دو آئیں شاركى كئين نوجاليس ہزارسے زياره تخيس اور جولوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علي عده -فرما بی گی مجلس بس اسی طی لکھوانے والے نین سوسولہ تھے اس سے مجمع کا ندازہ اپنے آپ ہوجا تا ہے اس محنت اورمشقت سے یہ پاک علم اج تک رندہ ہے۔ امام بخاری فرما نے ہیں کہ میں نے جھ لاکھ صرفتوں میں سے انتخاب کرکے ىنجارى ننىرلەپ لكھى ہے جس بىب سات نېرار دوسونچھتىر حدثثيب ہيں اور ہر حدیث تکھتے وقت دوركعت نفل نماز براه كر صربيت كهي ہے جب بيد بغداد بنے تووہا كوع ثابي نے ان کااِمنحان لیا۔ اس طرح کہ دس آدمی متعین ہوئے۔ ان میں سے ہترخص نے دس در مدینیں جھانسیں جن کوبدل برل کان سے بوجھا۔ یہ ہرسوال کے جواب میں تھے معلوم نہیں کہنے *ہے* جب دس کے دس بوجھے جکے نواکفوں نے سبسے پہلے بوجھنے والے کونخاطب کرکے فرمایا كەنم نےسب سے پہلی مدیث بہ لوچھی گفی۔ تم نے اس طرح بیان کی یہ غلط ہے اور حیج اس طرح ہے۔ دوسری حدیث بہ بوجھی تنی وہ اس طرح تم نے بیان کی بہ غلط ہے اور حیے اس طرح ہے یفض اسی طرح سو کی سوصرتین ترتیب وارساین فرمادی کہ سرحدمیث کواول اس طرح پڑھتے جس طرح امنحان کینے والے نے پڑھا تھا۔ بچر کہنے کہ بہ غلط سے اور بھیے اس طرح ہے ا ما مسلم شنے چودہ برس کی عمریں حدمیث پڑھنا مشروع کی تھی۔ اسی بیں اخیر نک مشغول رہے DE CENTRAL CONTRAL CON خود کتے ہیں کہیں نے نین لاکھ اصادیث میں سے جھانے کمسلم تنرفیت تصنبیت کی ہے جس میں بارہ ہزار صنیب ہیں۔ امام ابودا وُر کہتے ہیں کس نے یانج لاکھ امادیث سی ہی جن ہیں سے انتخاب كركيسكن الودا وُ ديشرلف تصنيف كي يحسبين جار مزار المفسوه رثيبي بين ويمف مری شهر رمی در بین -اسمار رجال کے امام ہیں -اول اینے شہر میں فقیا ور مدیث مصل کیا اس كي بعدمكه مكرمه، مدينية منوره ، حلب ، حان بعلبك وغيره كاسفركبياً يهت سي كتابين اين تشلم سے کھیں ۔ نہذیب الکمال دوسو طبدوں میں نصنیف کی اور کتاب الاطراف انشی مبلدوں سے زياده مي - ان كى عادت شرلفه كلى كه اكثر تجب رہنے . بات سى سے مبت ہى كم كرتے تھے - اكثر اوقات کتاب کے دیکھنے میں شغول رہنے تھے ۔ حاسدوں کی عداوت کا ٹرکارٹھی بنے مگرانتھام تہب ببا۔ان حضرات کے مالات کا اماطرد شوارہے۔ بڑی بڑی کتابی ان کے حالات اور جانفٹانبوں کا اما طنہیں کرسکیں بہا*ل نمونہ کے طور پرچنپد حضرات کے دوجار و*اقعات کاذکر اس کے کیا تاکہ پیمعلوم ہوکہ وہ علم حدیث حواج ساط سے تیرہ سوبرس تک نہایت آب وتا ہے <del>س</del>ے با تی ہے وہ کس محنت اور جانفتانی سے باتی رکھاگیا ہے اور جولو علم صال کرنے کا دوی کرتے ہیں ایتے کیے طالب علم کہتے ہیں وہکتنی محنت اور مشقت اس کے لئے گوالاکر نے ہیں اگر سم لوگ بیرچاہیں کہ ہم اپنی عیش وعشرت لاحت و آرام سیرو تفریج اور دنیا کے درسرے مشاغل میں لگے رمہی ادر حضورٌ کے پاک کلام کا پینئیوع اسی طرح باقی رہے توایی خبال ست ومحال ست وحبوں کے سوا اورکیا **نوال باب حضور کی فرمان برداری اورانتثال کم** اوربرد كيمناكة حنوركا نشارمبارك كياب وليي توصحابه كرام وسى الترعنهم كالرعسل فرماں برداری تھاا درگذشتہ تصوب سے بھی ہہ ہات خوب روشن ہے سکین خاص طور سے چند قصے اس باب میں اس لئے ذکر کئے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور رمف المدكرك دليميس كهم التذكى اوراس كرسول بإك لى التعليم واحكام كى فرماں برداری کہاں نک کرتے ہیں جس پرسم لوگ ہروقت اس کے بھی ننتظریہ ہے ہیں کہ وہ برکات ونزفیات اورتمرات جو محابراتم کو حاصل ہوتے تنے بہی کمبی حال ہوں اگرواقعی ہم لوگ اس چنر کے ممنی ہیں تو ہمیں تھی وہ کرنا چاہئے جووہ حضرات کرکے دکھ لاگئے ہیں -CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ا حضرت عبالله بعرفه كأجادر كوجلاديبا حضرت عبدالتدىن عمروين العاص كتته بهي كه ابك مزنر بهنومس م لوك حضوراكر حملي التعليم کے ساتھ تھے بیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا مبرے اوبرایک جیاد رکھی جیسے رنگ میں ملکی می گلی ہوئی تھی حِضور سے دیکھ کرفر مایا ہے کیا اوار در کھا ہے ، مجھے اس سوال سے صنور اکی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ گھروالوں کے باس والیں ہوا توانھوں نے چولھا حلار کھا تھا بیں نے وہ جا دراس ہیں ڈالدی روسرے روز حب ما ضری ہونی توحض رئے فرمایا وہ چادر کیا ہوئی بیں نے قصر شنا دیا آ ہے نے ارننا د فرما یا عورتوں میں سے سے کوکیوں نہ بہنا دی عور تو<u>ں کر بہن</u>ے میں تومضا لکھ ہن*ے تھ*ا <sup>تھ</sup>ا ف اگرچہ چادر کے حلادینے کی ضرورت نہ تھی مگرجس کے دل میں کسی کی ناگواری اور نارامنی کی چوٹ لگی ہوئی ہو ، وہ اتنی سوچ کامنحل ہی ہیں ہوتا کہاس کی کوئی اورصورت بھی ہوسکتی ہے۔ ہاں مجھ حبیا نا لاائت ہوتا تونهمعلوم كتيخاحتما لات ببداكرليتيا كدبية ناكوارى كس درجه كي ہے اور دريافت نو كرلوں اور كو كي صورت ا جازت کی تھی ہوںکتی ہے یانہیں اور حضو طِ نے بوجھا ہی تو ہے منع نونہیں کیا وغیروغیرہ (۲) انصاري كامكان كوتهادينا حضوراقدس على الترعليه وسلم ايك مزنب دولت كده سے باہرتشرافي لے جارہے تھے واستہ میں ایک قبیر (گُنبددار حُجُرہ) دیکھا جواو نجا بنا ہوا تھا ۔ ساتھیوں سے دریانتِ فرمایا کہ بیری ہے ابھو<sup>ں</sup> نے عرمن کیا کہ فلاں انصاری نے تعبیر بنایا ہے چصور سن کرخاموش ہورہے کسی دوسرے دتت وه انصاری حاضرخدمت بوت اورسلام کیاحنو درنے اعراض فرایا سلام کا جواب بھی نہ دیا اُنہول نے اس خیال سے کہ نٹا پرخیال نہ ہوا ہو، دوبارہ سسلام کیا حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم نے بجرجى اعراض فرماياا ورحواب نهين ديا- وه اس كے كبيتحل بموسكتے تھے صحابۃ سے جو وہاں موجود تفے دربافت کیا پوجھا تحفیق کیاکہ میں آج حضور کی نظروں کو براہوایا اموں خیر توہے ، انہوں نے کہاکہ حضورٌ باہزنشرلیب لے گئے تھے۔ داستہ میں تنہا راقبہ دیکھا تنفا اور دریافت فرما پاتھا کہ کیں کا ہے۔ببسن کروہ انصاری فوراً گئے اوراس کولوکرانیا زمین کی برابرکردیاکہ نام ونشان تھی نہرہا۔ ا در بھراکر عرض می نہیں کیا ۔ اتفا قاحصنور میں کااس جگرکسی دوسرے موقع برگذر ہوا تو د کھیاکہ <sup>و</sup> ۔ تَبَةً وہاں نہیں ہے۔ دریا فت فرمایا صحابۃ نے عرض کیا کہ انصاری نے آنحصر طب کے اعراض کا ئى روز ہوئے ذکركيا نفاہم نے كه ديا تفاكه تنها لاقبة دمكيھاہے ۔انھوں نے اگراس كو بالكل توڑ دما حصنور شفار شاد فرمایا کہ ہزم میرادمی بروبال ہے۔ گروہ تعمیر دیخت صرورت اور محبوری کی ہوبلہ TO SERVICE AND ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF

الماسيحابة (س) محروق ف يه كمال عشق كى بأنيس بي ال حضارت كواسكا تحل بين بي تقاكر بيرو انور كورنجبيره دهيس ياكوني تخف اینے سے حضور کا کی گرانی کومسوس کرے۔ان صحابی نے قُب کوگرایا اور پیریکی بنیں کے گرانے کے بعد جتانے کے طور برآ کر کہتے کہ آمیے کی خوشی کے واسطے گرادیا بلکجب حصنور کا خودہی اتفیات سے او حرکو تشرليف لحاجا نأبهوا توملاحظ فرما باجضور كوتعميرس روبيه كاضائع كرنا فياص طورسي ناكوار تقايبيت سی امادیث بی اس کا ذکر آیائے۔خودا زواج مطہات کے مکا نات کھجور کی طہنیوں کے طبط تقے جن براط کے بیدے بڑے رہتے تھے ناکراجنبی کا واندر نہجاسکے ۔ ایک مرتنب فسورکہیں سف میں تشرلین ہے گئے جضرت ام سائے کو کیے ضرورت حال تھی ۔ انہوں نے اپنے مکان پر ہجائے ٹھوں کے بچی انٹیس لگانی والیسی برحب حضورے نے ملاحظ فرمایا تو دریافت کیا کہ بیکیاکیا انھوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتیال رہناہے حضور نے فرما باکہ مرترین چیز سیس آدمی کاروسی خرج ہو يعميره عبدالتدن عمروكت ببب كهاكب رتبين اورمبري والده اليندمكان كي ايك دلواركة وزاب بوكئى تفى درست كررم تقے حضور في الاحظ فرمايا اوراد شادفر ما يا كموت اس دايوار كے كرتے سے زيادہ ﴿ صحاليُّهُ كاسرخ جادروں كوا تارنا حضريت دافع طنكت ببي كيم اوك ايك تربير فرسي حضورا قدس مى الدعليه ولم كرم كالمسطح اور بهایداونٹوں برچا دریں بڑی مونی تقیں جن میں سرخ ڈورے تھے حضور کے ارشا دفرایا میں ر مکھتا ہوں کہ برسرخی تم پر فالب ہوتی جاتی ہے حصور کا یہ ارشاد فرما انتحاکہ ہم لوگ ایک مالیے گراے اٹھے کہ ہمارے کھاگنے سے اون طی بھی اِدھراُ دھر کھاگنے لگے اور تم نے فوراً سب چادیں اور سے اٹارلیں۔ سے منصحاب کرام رضی الٹرعنہم جمعین کی زندگی میں اس فتم کے واقعارے کوئی اہمبت نہیں رکھتے۔ ہاں ہماری زندگی کے عتبارسے ان پرتیجب ہوتاہے۔ ان حضارت کی عام زندكى السي بي تفي غروه بن مسعور حب صلح حديبيس حب كاقصه باب نبرك عنوان نبرتد يركذرا كعن اركى طرن سے قاصد کی جیٹیت سے آئے تھے توسلمانوں کی حالت کا بڑی غورسے مطالعہ کیا تھا اور مگر والس جاكركفارك كهاتماكيس برك برك بادشامون كي بهان قاصد بن كركيا مون - فإرس و روم اورطبشہ کے بادشاہوں سے ملاہوں میں نے کسی بادشاہ کے یہاں بیربات نہیں دہمی کہ اس کے درباری اس کی اس قدرتعظیم کرنے ہوں حتبی محستدر صلی الشملیہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے کیجی ان کا ملغم زلمین پرنہیں گرنے دیتی ۔ وہ کسی مکسی کے ہاتھ پر پڑتا ا له ابودادُد که ابرداوُد CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF



المالي المالية دوسرے کنگی شخنوں سے نیچے با ندھتا ہے ۔ان کو حضور کا بیار شا زمینجا فوراً چا قو لے کر بال کا نوں نیچے سے کاط دیتے اور لنگی آدھی بینڈلی تک بائدھنانٹروع کردی۔ مله ف تعض روایات میں آیا ہے کنجود حضورا قرصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان دونوں باتوں کوار شاو فرما بااور لفوں نے قتم کھاکر کہا کہ اب سے نہوں کی مگر دونوں روا میوں کیے اشكال پنېي - پيرموسكنا هې كه خودان سيرنجي ارشاد فرما با مهوا ويغيبټ مين نجي ارشا د فرما يا مهوج<u> سنن</u> وللنفائن سے جا كرعض كرديا - ﴿ حضرت ابن عمره كا ابنے بنتے سے نہ لولناً حضرت عبدالله بن عرض ايك مرتب ارشا دفرما يا تقاكة صنورا فدس ملى التدعليه ولم نے ارشا د فرما یا تقاکة عورتوں کومسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر<u>شے کے ایک</u> صاحبزا دہ نے عوض كباكهيم تواجازت نهيس دمسطة كيونكه وهاس كوآئنده جل كربها نه بناليس كى آزادى اورفسأد وآواركى كإجضرت ابن عمرض بهت ناراض ہوئے ترا مجلاكها اور فرما ياكه ميں توحضور كاار مشاد سٰاؤں اور توکیے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔اس کے بعدسے بہتنے کے لئے ان صاحبرادہ سے با با که ن صاحیراره کابیرکهناکه فسا د کاحیله بنالیس گی -اینے زمانه کی حالت کودیکھ تها - اسی وجهسےخود حضرت عاکنته ارشاد فرماتی ہیں اگر حضور اس زمانہ کی عور توں کا حال دیکھتے توصرورورتون كوسجدس جاني سيمنع فرماديت وحالا نكرحضرت عائشكاز ما يخصوراقد صلى الله علبه والم كے كيرزيادہ بعدكاننى بىكن اس كے باوجود حضرت ابن عرف كواس كاتحل ننى بوسكا كة حضور م كارشادكوش كراس مي كونى تردديا تامل كيامات ورحرب اس بات بركة حضور م ك ارشا درایخوں نے انکارکیاعم کے نہیں بولے اورحضرات صحائرکام رصنی الدعنهم کوجی اس میں وتتس اطهانا برس كحضورا قدرصلى الترعليه وسلمك يأك ارتنا دكى امهيت كى وجرسحواك كى حان کقیمسی سے روکنا کھی شکل نھاا ورز مانہ کے فسا د کی وجہسے جب کااندلیثبراسی وقت سے شروع ہوگباتھا اجازت بھی شکل تھی ۔جنانچے حضرت عا تگر جن کے کئی کاح ہوئے جن میں ۔سے حضرت عمرض سيحيمهوا وهمسجد مين تشرلف له جاتي تقيس اورحضرت عمر فكركراب بهوتا نفأ كسى نے أن سے كہاكة عمر شاكوگراں ہوتا ہے ۔ الكوں نے كہاكہ اگران كوگران ہے تومنع كرديں . حضرت عرض کے وصال کے بعد حضرت زہر ض سے نکاح ہوا۔ اُن کو پھی بیچ بزگراں تھی مگر روکنے گی ہمت نہوئی توایک مرنبہ عثار کی منب زے لئے یہ جہاں کوجاتی تھیں راستہیں بڑھےگئے که ابوداوُد که مسلم ابوداوُد ON CONTROL CON

ما تصرف رم المستواني ورحب بيرياس كوكدري توان كوجهطرا فاوند تقاس لقان كونوجائز تفاسى مكران كوخبر نموني . اندهراتفاكه بيكون بس اس كے بعد الے منہوں نے جا ما جھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زمر خےنے بوجياكة سجرمين كبور جانا جيموارديا كيفرلكين كأب زمانه نهبي ربا (2) حضرت ابن عمرض سے سوال کہ نا زقصر فت رآن میں تہیں حضرت عبدالتدين عمرض ايكشخص نے يوجهاكة دان شركيف ميں مقيم كي نماز كالجي ذكرب اورخوت كى نماز كانجى مسافركى نماز كاذكرنهي -المضوب نے فرما ياكه برا در زادہ التّرحاتِ ا فيحضورا قدس ملى الشدعليه وسلم كونى بناكر بهيجابهم لوك انجان تفح كجينهي جانت تقع بس جهم في اُن کوکرنے دیکھاہے وہ کریں گے ۔لہ ف مقصود سے کہ مرستلہ کا طرحۃ قرآن شرلیب بس مونا ضرورى نهبي عمل كے واسط حضورا قدس ملى الله عليه وللم سے تابت مهوميا نا كانى ہے خود حضور اقدس سلى الشرعليه وللم كاارشاد مع كم محية قرآن شرلف عطابهوا اوراس كى برابرا وراحكام ديئ تمتے عنقریب وہ زمانہ آنے واللہے کہ بیٹ تھرے لوگ اپنے گدوں پر بیٹھے کہ ہیں گے کہ بسس فرآن شريف كومضبوط بكولوجواس مي احكام بي ان بيمل كرو. كه ف بريك بجري سعمراد برے کہ اس میں کے فاس خیال دولت کے نشہ سے می بیدا ہوتے ہیں۔ ⊘ حصرت این عفلی کا خدوت کی وجرسے کلام چھوڑدیا ا عبدالتدين مغفل كاليك نوعم مبتيح خذف سي صيل ربائقا النحوب في ديكيها ورفسه ماياك برادرزا دہ ایسانہ کروچصنورم نے ارشا دومایا کہ اسسے فائدہ کچھنہیں نیشکا رہوسکتا ہے نہ دشمن کو نقصان بنیجا یا جاسکتا ہے اور اتفاقاً گاکسی کے لگ جائے تو آنکھ کھیوٹ جائے . دانت ٹوٹ جائے تعنیج کم عمرتفا .اس نے جب جیا کوغافل دیکھا تو بھر کھیلنے لگا ۔انھوں نے دیکھ لیا ۔ فرما باکہ میں تتجھے حضور کا رفنادسناتا ہوں تو کھواس کام کورتا ہے۔ خدا کی شم تجھ سے بھی بات تنہیں کروں گا۔ ابک دوسرے قصہ میں اس کے بعد ہے خدا کی شم نہ تیرے جنازہ میں شریک ہوں گا نہ تیری عيادت كرون كا-سه ف خدف اس كوكت بي كما أكو مطيح يرجيوني سى كنكرى ركه كراس كوانكل سے بھینک دیاجائے۔ بچول میں عام طورسے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے وہ البیاتو ہوتا تہیں کہ اس سے شکار سوسکے۔ ہال آنکھیں کے اتفاقًا لگ جائے تواس کور حمی کرسی دے۔ حضرت عبدالتدمي ففل كواس كالحمل نهرم كاكه حضور كاارشا دسانے كے لعدى وہ سجياس كام كوكرك بم لوك صبح سے شام تك حضور الے كتنے ارشادات سنتے ہيں اوران كاكتنا استمام مه شفا که ابوداؤد که این ماجردارمی TO SERVENCE AND ASSESSED TO SERVENCE ASSESSED TO SE

كرتيبي - سرفص خودسي ايني تعلى نيصله كرسكنا ہے -۞ حضرت خلیم بن حزالمٌ کا سوال نه کرنے کا عہا حكيم بن حزام خ ابك صحابي بي حضور كي خدمت ميں حاضر لموئے محطلب كما حضور فيرنے عطافرايا برچگسي موقع پر کچیرهانگا جضور مینے مرحمت فرمادیا تبسیری دفعه مجیرسوال کیا حضور میانے عطافرمایاً وربدارتنا دفرمایا که حکیم بیمال سنرماغ ہے۔ طاہرمیں طری پیٹی چیزہے ۔ مگراس کادستور یہ ہے کہ اگر یہ دل کے استغنا سے ملے تواس میں برکت ہوتی ہے اور اگرطیع اور لائے سے مصل ہوتو اس میں برکت نہیں ہوتی ایسا ہوجا تاہے رجیسے جرع البقر کی بیاری ہو)کہ ہروقت کھا تےجائے اوربيط ننهجرے محيمة نيوض كيا يارسول النه اس كے لعدائے سى كؤنہيں ساؤں گا۔اس كے لعد حضرت الويكرصدكَق فضاف البيفرمائة خلافت مي حكيم كوريت المال سي يحقي عطافرمان كااراده كيا -المفول في الكاركرديا - ال كي بعد حضرت عمرة في ابني زمانهُ خلافت مي بار بارا صراركيا مراه بدي نے انکارہی فرمادیا۔ لے ف نہی وجہدے کآجی ہم اور سے مالوں میں برکت نہیں ہوتی کہ لانے اور طبع میں گئے ہے رہتے ہیں ۔ گھرے رہتے ہیں ۔ (۱۰) حضرت حذلیفہ ہے کا حاسوسی کے لئے جانا حضرت حذلیفی فرملتے ہیں کیغز و و خندت میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے گفا را وران کے سالقدوس کافروں کے بہت سے گروہ تھے جوہم پرچڑھانی کریے آئے تھے اور حملہ کے لئے تیار تقح اوردوسرى طرفت ودمد بندمنوره مب منوز لظه كيهود مهارى تتمنى بر تله موئے تھے جن سے بروقت اندلتنيه تقاكهبي مربينه منوره كوخالي دمكيوكروه بهاري ابل وعيال كوبالكل ختم نذكردي ہم لوگ مربیزمنورہ سے باہرارط آئ کے سلسامیں بڑے ہوئے تھے یمنافقوں کی جماعت گھرکے خالی اور تنها ہونے کا بہا نہ کرکے اجازت لے کراینے گھروں کو والیں جارہی تھی اور حضورات رس صلی التّعطیه دسلم مراجازت مانگنے والے کواجازت مرحمت فرمادیتے تھے۔ اسی دوران میں ایک رات آندهی اس قدررشدت سے آئ کہ نہ اس سے سیلے بھی اتنی آئی نہ اس کے بعد اندھیا اس قدر زباده كأدمى كوباف الآوى توكيااينا بالته بجى نظرنهي آتاتها اورموااتني سخت كداس كاستور بجبلي کی طرح گرج رہائھا۔منافقین اپنے گھروں کولوط بہے تھے یہ منتی سوکا نجع ای مگہ تھا جھنور اقدس صلى الترعليه وسلم ابك ايك كاحال دريانت فرماري تقحا دراس اندهيري مين بهرطون تحقیقات فرمارہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس کو صنور کا گذر ہوا میرے پاس من تورشمن سے له بخاری ANCOMONOS CONTRACIONOS CONTRACIONOS COMO CONTRACIONOS CON

دی سے بھاؤکے لئے کوئی کٹرا صرف ایک ۔ آتی تھی اوروہ تھی میسری نہیں ہوی کی تھی بیں اس کواوٹر یافت فرمایاکون ہے ہیں ت*ے عرض کیا حذ*لیفۂ مگر مجھے سردی کے مارے اٹھا بھی نہگیا اور شرم کے مارے زمین سے چیٹ گیا جھنورنے ارشاد فرمایاکہ اٹھ کھٹا ہواور شمنوں کے حقیے بیں جاکران کی خبرلاکہ کیا ہور ہاہے بیں اس بتبرحال تنفاء كرتعبيل ارشادمس الطفكر فورآ نے لگاتوح صنوص نے وعادی اَللّٰهُ مَرّاحُفُظُهُ مِنْ بَيْنَ سَكَانِهِ وَمِنْ خُلُفِهِ يمينينيه ؤعن شكاليه ومن فأفيه ومن تحتبه بإالترآب اس كي حفاظت ذمائيس س سے اوبر سے اور نیچے سے مزر فی کتے ہی کچھنور اکا ہوار شاد فرما فالتفاكو يامجه سنحوف اورسردي بالكل سي جاتى رسي اورم برندم برييمعلوم بوناتها كويا كرم يومل ر ہاہوں جضور<u>ہ نے جلتے</u> وقت بیر بھی ارشا د فر ہا یا تھا کہ کوئی حرکت نیر کے آئیو جیب جار آما وكهكيا ہور ہاہے ۔ میں وہاں پہنچا تو د مکھاكہ آگ جل رسی ہے اور لوک سبینکہ ں آگ پر ہائھ سبنکنا ہے اور کو کھ بریھیرنا ہے اور ہرطرف سے والیں حیل دو والس چا كي وازس آرسي بي بيخص اينے تبيله والول كو آواز دے كركہنا ہے كه والي حلوا ورم واكى نيزى کی وجہسے چاروں طرف سے بچھران کے حبور پربرس رہے کتھے خیموں کی رسیاں ٹوٹتی ے دغیرہ جانور ملاک ہورہے تھے۔ابوسفیان جوساری جاعتوں کا اس ت گویا سردارین ر با تفاآگ پرسینک ر با تفایمبرے دل میں آیا کیموقع اچھاہے اس کونما آ کش میں سے نبیز کال کر کمان میں بھی رکھ لیا گریھ حضور کاار شادیا دآیا کہ ہیجبو دمک*ھ کے حط*ا تا۔اس لئے میں نے تیرکو ترکش میں رکھ دیا۔ان کوشنہ ہوگیا کہنے نگے تم م<sup>ی</sup> وسرعص ابيع برابروالي كالاكا بالخا برابروالي مر توگون ۶ وه کینے لگا سبحان الله تو تحجیمهٔ بن جا نتا میں فلال ہوں۔ میں و - آدھے راستہ پر تھا تو تقریبا ہیں *سوارعامہ ب*اندھے ہوئے تچھے ملے اِکھوں نے کہا بینے آقا بديناكها للتدفي وتتمنول كانتظام كرديا بفكررس بين والس مينجا توحضورًا مك جيوتي ك اور هے نازیر هدر سے تھے۔ برہم بنیکی عادت شریفہ تنی کجب کوئی گھرام طب کی بات بیش آئی توحضور *میناز*کی طرف متوحرم وجایا کہتے تھے ۔ نمازے فراغت برمیب نے وہاں کاجومنظر HOLONG HOLONG (III) DE CONOCIO CONOCIO

م کالے کا کہ کہ کا کہ ک ر کیجا تھاء ض کر دیا جاسوس کاقصہ س کر دندان مبارک حکینے لگے حضور نے نجھے اپنے یاؤں مبارک كةرب للالياا ورابني جادر كافراسا معتم مجه يردال ديابس في اين سيف كوصنور كالرول س ف ان به حضرات کا پیچصته تقااوران بی کو زیبانها کهاس فذر خنیوں اور دقتوں کی صالت لمي تعميل ارشا دنن من جان مال سب سے زياده عزيز كفى -الله جل ننا مُبلا استحقاق اور بلاالميت مجه ناباک کونجی ان کے اتباع کا کوئی حصافصیب فرمادیں تو زہے قسمت ۔ وسوال باب عورنون كاديني حذيبه حقبقت بهب كه أكرعور تول مين دين كاسنون اورنيك اعمال كاحذبه بيدا بهوجائ نواولاد یراس کا انز ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہما ہے زمانہ میں اولا دکو مشروع ہی سے ایسے ماحول میں ر کھا جاتا ہے جس بیں اس پردین کے خلاف انزیرے باکم از کم ببرکدین کی طوف سے بے توجی بیدا ہوجائے جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گذرے گی نواس سے جزیمانے پیار ہونگے وہ ظاہر ہیں . 🛈 تسبيحات حضرت فاطريق حضرت على في اينه الك شاكرد عفرما ياكريس متهيس اينا اور فاطرة كاجوحضور وكسب زياده لاظ لى بېچى تصديسناۇں ـ شاگرىنے كہا ضور - زما ياكه وه اپنے ہائھ سے يكي بېنى كفير حب كى وحبسه بانفسي نشان بركئ نضاورخورياني كىمشك بحركه الى تقيي حس كى وحبسے سينه ر مشك كى رسي كے نشان بڑگئے تقے اور كھركى حجاڑو دغيرہ مجی خود ہى دىتى تقبیں حس كي وجہ سے نشام کیڑے مبلے تحیلے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضورا فدس سی الندعلیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیا آئیں بیں نے فاطریقے کہاکتم می جاکر حضورے ایک خدمت گار مانگ لو تاکہ تم کو تھے مدد مل حافے۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہال مجمع نظاا ورشرم مزاج میں بہت ریادہ تھی اس لئے متنرم کی وجے سے مب کے سلمنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے متنرم آئی ۔والیں آگئیں.دو<del>م</del> دن حصنورا فدس ملى الله عليه وسلم خود نشر لهي لائت ارشا دفرما باكه فاطر كل تمكس كام تميم ليُكِّي كُفي ب وه ننم کی وج سے جیب ہوگئیں۔ میں نے عرض کیا کہ پارسول الندان کی بیرجالت ہے کہ میگی کی وج سے ہاتھوں میں گئے پڑگئے اورمشک کی وجہسے سینہ پرتسی کے نشان ہوگئے۔ ہروفت کے کاروبا کی وجرسے کیرے میلے رہنے ہیں بیں نے ان سے کل کہا تھا کہ آئے کے باس فادم آئے ہوئے ہن ایک بیمی مانگ لیں اس کئے کئی معیں یعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت فاطریق نے CONTRACTOR CONTRACTOR

المراج المالية عرض کیا کہ بارسول اللہ تمیرے اور علی سکے پاس ایک ہی سننرہ ہے اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال ہے رات کواس کو بچیاکرسوم لنے ہیں جبے کواسی برگھاس دانہ ڈال کراونٹ کو کھلاتے ہی جضور تنے ارشا دفرمایاکہ بیٹی صبر کرحضرت موسی اوران کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بھے والسترہ ) تفا وه مجى حضرت موسى كاچوغه تفا رات كواسى كو بجها كرسوحاتے تھے تو تقوى حال كرا ورالله سے ڈراورا بنے بروردگار کا فربضہ اواکرتی رہ اور کھرکے کا روبار کو انجام دیتی رہ اور جب سونے کے وانسط لبطا كرين نوسيحان الله وسنبر الحدامله وساسم مرتبه اورالله اكبره ومرتبه بطيره لبباكر بيفادم س زیادہ اچی چیزے حضرت فاطر نے نوس کیاسی اللہ سے اوراس کے رسول سے راحنی ہوں کیہ ف تعنی جواللہ کی اوراس کے رسول کی رصف مبرے بارہ میں ہو تھے بخوشی منظور ہے۔ برحی زندگی دوجہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں ہیں سے کسی کے یاس درمیبیہ ہوجائیں نواس کے گروائے گو کا کام کاج درکنارا بنا کام بھی نہ کرسکیں۔ یا خانہ میں لوٹائھی ماما ہی رکھ کرآتے ۔ اس واقعمیں جواویردکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکرہے - دوسری صرینوں میں ہرنمازے بعد ٣٣ مرتبرية بينون كلمه اورايك مرتنبر لاالة إلاَّ اللهُ وَحُدَا لاَ للهَ يُكِ لَهُ لَهُ الْمُلْكِ وَ كَهُ الْحُمُلُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَبْعَى قَي بُرُجِي آيا ہے - جضرت عائشہ فی کا صدفت حضرت عاكشة كى خدمت ميں دوگونين در يمول كى بحركر پيش كى كئيں جن ميں ا مک لاكھ سے زیادہ درہم تھے ۔حضرت عاکنتہ صنے طبات منگایا ادران کو بھر بھرکتف بیم فرما نامشروع کردیا۔ ا ورشام تک سبختم کردیج ایک در سم تھی باقی نہ چیوڑا خود روزہ دار تھیں۔افطار کے وقت باندی سے کہا کہا فطارے لئے بچھلے آئو۔ وہ ایک ردنی اورزیتیان کا تبل لائیں اور وض *کرنے* لكبي كيا احصابه تاكه ايك درسم كاكوشت مى منكالتيس - آج مم روزه كوشت سے افطار كريتے -فرمانے نگیں ۔ اسطعن دینے سے کیا ہواس وقت یا دولاتی تومیں منگالبتی بھے ف حضرت عائشه فی خدمت میں اس نوع کے ندرانہ امیر عارضیح ضرت عبداللّٰدین زبیرُ وغیرہ حضرات کی طرن سے بیش کئے ماتے تھے کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا بھا -مکانوں میں غلہ کی طرح سے انٹرفیو<sup>ں</sup> کے انبار بڑے رہتے تھے اوراس کے باوجودا بنی زندگی نہاست سادہ اور نہایت معمولی گذاری جاتی تھی جنی کہ افطار کے داسطے تھی ماما کے یا دولانے کی ضرورت تھی تجیبی ہزار رویے کے قریب تقسیم کردیا اور بیربھی خیال نہ آیاکہ میراروزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس مشم کے واقعات لمه ابوداوُد بله تذکره MONONO CONTRACTOR OF THE STANDARD CONTRACTOR OF

وكالتها في المحمدي اننے دور موگئے ہیں کہ خود واقعہ کے بیجا ہونے میں تر در مونے لگا لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگو کی نظرمیں ہے۔ اُن کے نزدیک بہاوراس قسم کے سینکروں واقعات کی تھی تعجب کی چیز نہیں جود حضرت عائشه فح بهت سے واقعات اس کے قرب ذرب ہیں ۔ ایک دنعہ روزہ دار تھیں اور گھری ایک رونی کے سوائے پینے تھا۔ یک نقیر لئے اگر سوال کیا۔خادمہ سے فرمایا کہ وہ روزی اس کو دیرو۔ اس نے عض کیا کہ اُفطار کے لئے گھر میں کی کھی نہیں ۔ فرما باکیا مضالقہ ہے ۔ وہ روٹی اس کودیژ ىكەرتىپراىك مانىپ مارديا نىزاپىمىي دىكھاكونى كېتەسەكىتىنى فەايك مسلمان کوفتل کردیا۔ زمایا اگروہ مسلمان ہوتا توحضور کی بیولوں کے بیہاں نہ آتا۔ اس نے کہا۔ مگر یردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبراکر آنکھ ل کئی اور بارہ ہزار در نیم جوالک آدمی کا خوں بہا مونے ہیں صدفہ کئے ۔عوفُہ کتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دمکھا کہ شتر ہزار درہم صدفہ کئے اور لینے كرية من بيوندلك رباتها - كله ﴿ حضرت ابن زبير كا حضرت عاكنته الكنته الصدقه سے روكنا حضرت عبدالتارين زيفر حضرت عاكشي عنها كي تعاني تقع اوروه ان سع بهت محبث ذماتي تھیں۔اکفوں نے ہی گویا تھا نجے کو بالا تھا حضرت عائشہ کی اس نیاضی سے پرلیٹا ن ہو کر کہ خود کلیفیں اٹھائیں اور حوائے وہ نوراً خرج کردی اَبک فعکہدیاکہ خالہ کا ہاند کسی طرح روکنا چاہیے حضرت عاكشه فاكهي بيرفقره مهني كيا-اس برنارامن موكسي كمبرا بالفروكناجا مهنام اوران سے منبولني نزرك طور ريتم كهائي حضرت عبدالتداب زبيرة كوخالة فكى نادامني كابهت صدمه موا بہت سے لوگوں نسے سفارش کرائی ۔ گراکھوں نے اپنی شم کا عذر فرما دیا ۔ آخرجب عبداللہ بن رئیزبہت ہی پرلینان ہوئے توحصنورا قدس کی اسلیملیہ ولم کی منصال کے دوحفرات کوسفاری بناكرسائ لے كئے وہ دونوں حضرات اجازت كى كراندر كئے - يھى حيب كرساتھ مولئے جب وہ دونوں بردہ کے سمجھے منطے اور حضرت عائشہ میردہ کے اندر مبھاکہ بات جیت زبانے لکیں تو یہ حلدی سے پر دہ میں جلے گئے اور جا کرخالہ ضے لیے طب گئے اور بہت روئے اور حوشا مرکی دو دونو<sup>ں</sup> حضرات بھی مفاریش کرنے رہے اورسلمان سے بولنا بھوڑنے کے متعلق حضور کے ارشا دات یاد ولانےرہے اورامادسی میں جومانعت اس کی آئی ہے وہ سناتے رہے جس کی وج سے حفرت عاكشة ان احاديث بس جوم العيت اومسلان سے يولنا جيوڙنے بروغناب وارد مواس كي م كالموطا عه طبقات TO LES TO LOS TOLLOS TO LOS TO LOS TO LOS TO LOS TOLLOS TO LOS TOLLOS TO LOS TO



ماتها في المالية رونوں عنتی ہوں اورعورت مرد کے بعد کسی سے بھاح نہ کرے تووہ عورت حبنت میں اسی مرد کو ملے کی اسی طرح اگرمرد دومسری عورت سے بکاح نہ کرہے تو وہی عورت اس کو ملے کی اس لئے لاؤہم اور تم دونوں عہد کرلیں کہ ہم میں سے جو بہلے مرجائے دوسرانکاح نکرے ۔ ابوسائے نے کہا کہ تم میراکہنا مان لوگی - ام سلمینے نے کہاکہ بین نواسی واسطے مشورہ کررہی ہول کہ تہا لاکہنا مانوں -الوسلر<u>ے نے</u> کہا كةنوميرب بعدتم بكاح كرلبينا بجودعاكى كدبا التترميرب بعدام سائة كومجه سي مبترخا وندعطافها جونہاس کورنج بنجائے نہ کلیف دے -ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بوی نے *حب*ننہ کی ہجرت ساتھ ہی کی اس کے بعدوہاں سے والی پرمدین طبیبہ کی ہوت کی حس کا مفصل قص خودام سلمة بيان كرتي ب*ي كجب الوسليف ني حرت كاارا ده كيا نولينيا دن*ط برسامان لا دااور مجھ ادرمير عبيسلي كوسواركرا بااورخودا ونطى كالكبل بالقديب فيكر حليمير عميك كوكول بنومغيره نے دیکھ لیا ۔ انفوں نے ابوسلہ خ سے کہاکتم اپنی ذات کے باسے بن نوآ زا دہوسکتے ہوگر ہم اپنی لوکی کونتہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ پیشہر درشہر بھرے۔ یہ کہ کراونط کی تحیل ابوسار آنے ہاتھے جھین لی اور مجھے زیر دستی والبس لے آئے میری سسال کے لوگ نبوعبدالاسد کوحوا بوسلہ ﷺ کے رشتددار تتقيجب اس قصد كي خبريلي تووه ميرب ميكه والول بنومغيره سي حفر كلف كرتم بس اي الكي کاتواختیارہے گریم اینےلاکےسار گوئتها ہے یاس کبوں حیور دیں جب کنم نے اپنی لڑگی کوائ<sup>کے</sup> خاوندکے پاس تنہیں جبورا اور بیکہ کرمیرے لوکے سلمہ کوئی مجھ سے جیس لبا اب میں اور سالاکا اورمبراشو تترمنون حاحدام وكيئه خاوندنو مدمينه جلے گئے بيب اينے مبكيميں روگئی اور مبيااين دوھيال میں پنچ گیا ۔ میں روزمیدان میں نکل جاتی اور شام تک رو یاکرتی ۔ اسی طرح پوراایک ال محصروتے گذرگیا۔نہمیں خاوندکے پاس حاسکی نہ بچیر محصول سکا۔ایک دن مبرے ایک جحازاد بھیا تی في مير الماريرس كاكراين لوكون سن كهاكفهي المسكيند يرترس فهي آ ماكناك كوسج إور خاوندسے تم نے مداکر رکھا ہے۔ اس کوکیوں نہیں چیوٹر دیتے غرض میرے چازاد کھائی نے کہرس کراس بات بران سب کوراصنی کرلیا۔انفوں نے مجھے اجازت دیدی کہ تواپنے خاوند کے پاس جاناچاہتی ہے توجلی جا۔ یہ دمکی کر مبروعبدالاسد نے بھی اولکا دیدیا۔ میں نے ایک اونے تیار کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اُس کو اختیار دیرا مادے گا کھیں خاوند کے پاس رہنا یا ہے اس کواختیا ر کرلے بیدوسری ھرین زبادہ شہورہے اور بیکی موسکتا ہے کے جن عورتوں کو دونوں فا وند برا ربور ان کے حق میں بیلی صدیث ہواس بارەيس كى روايات مختلف بىس كەنتخىس كىتى بىدا سىلىس كى -

ا *در بچه گودیس کے کراونٹ پرتنہ*اس*وا رموکر مدینہ کو حی*ادی نین جارمیا جانے گئی ک*ین عیم ہیں ع*تمان بن طلحہً محصطے بچھسے بوچھاکہ آکیلی کہاں جارہی ہویس نے کہا کا لینے خا وند کے پاس مدیبہ جارہی ہوں الھوں نے کہا کوئی تنہا ہے۔ ساتھ نہیں ۔ میں نے کہا کالتند کی ذات کے سواکوئی نہیں ہے۔ انھوں <u>نےمبرےاونٹ کی تعیل میک</u>ڑی اورا گے آگے جل دیئے ۔ *خدا* پاک کی شنم مجیع ختان سے زیادہ ترکیف آدمی کوئی نہیں ملاجب اترنے کاوقت ہوتا وہ *مبرےادنٹ کو ٹھاکرخودعلیجدہ دخِرت* کی آٹر میس مبوجاتے میں اُنرجاتی اورجب سوار مونے کا وقت ہوتا اونٹ کوسامان وغیرہ لادکرمیرے تربیب بٹھا دینے میں اس برسوار موجاتی اوروہ آگراس کی تکیل مکر کر آگے آگے جلینے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ مو ہنچے جب نیامیں *منبچے توا کھوں نے کہاکہ تہاراخا وند کیہیں ہے۔اس وقت نک الوسل*ی فناہی میں مقیم تھے عثمان نجھے وہاں بینجا کرخود مکٹ کرمہ داس ہوگئے ۔ بھرکہ کافیدا کی شمعثمان بن طلحہ ا سے زیادہ کر کم اور سترلیب آ دمی میں نے تنہیں دیکھا اور اس سال میں خنبی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید سی سے کی ہو۔ لے ف التدريج وسدى بات هى كتنها بحرت كاراده سيحيل دي-التول شانئ في اين فضل سے ان کی مرد کاسامان مہیاکر دیا جوالٹگر بر *بھروسہ کر*لینیا ہے الٹیجل ثنا نئ<sup>و</sup>اس کی مدد فرماتا ہے۔ سندوں کے دل اسی کے فنصنین اس ہجرت کاسفرار کوئی محم نہ ہونو تنہ انھی جائز ہے شِيطُ يَكُورِت فرض مود اس كِ إن كُنتها شفر يُرِيننزعي اشكال تنهي . ﴿ حضرتٰام زیادهٔ کی چندعورنوں کےساتھ خیبر ہیں تنہرکت حصنوراقدس صلی التُرصلی التُرعلیہ وسلم کے زیانہ ہی مردوں کونوجہا دکی تشرکت کاسٹون تفاہی حس کے دا تعات کثرت سے نقل کئے ماتے ہیں عوزیس تھی اس چنریس مردوں سے بیچیے نہیں تھیں ہمبشین تات رسنی تضب اور جہاں موقع مل جا ایبنیج جاتیں -ام زما کہتی ہیں کہ خیبرگی اطانی میں ہم چیخوزنیں جہا دمیں مشرکت کے لئے حل دیں حصنورا قدیرصلی الشرعلیہ ولم کواطلاع ملی نوسم کوبلایا حضور*ط کے جبرہ انور پرغصہ کے آٹار تھے۔*ارشا دفرہا یاکہتم کس کی ا حازت سے آئیں اورکس کے ساتھ آئیں ۔ ہم نے عرض کیا پارسول النام ہم کواون بنیا آتا ہے اورجہا دمیں اس کی ضرورت بڑتی ہے۔ زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں اور کچھنہیں تو محاہدین کوتیرہی یگرانے ہیں مدد دیریں گے اور حربیمار ہو گااُس کی دوا دارو کی مدر ہوسکے گی ستو وغیرہ گھولنے اور بلانے میں کام دے دہی کے حضور نے کھیر جانے کی اجازت ویری کله سله اسدالغابه سکه ابوداؤد TO LES TONOMICE LA TILLE DE LA

ے حق تعالیٰ شانۂ نے اس قت *عور آوں میں تھی کھ*الیا **ولولہا ورحرات بیدا** زمانی تھی جوآج کل مردد میں کھی کہیں ہے ۔ دیکھیے اپیپ اپنے شوق سے خود رہی پہنچ گئیں اور کتنے محام اپنے کرنے کے تجویز لے جنین کی لطابی میں امسلیم باوجود کے حاملہ تقیں عبداللدی ابی طلحہ پیٹ میں تھے۔ ىتىرىك ببوتىن اورا يك خنجرسا تھ كئے رہتى كھيں چضور شنے نرما باكسيس كئے ہے؟ عرض كماكہ اگر کوئی کا ذمیرے یاس آئے گاتواس کے پیطیبی بھونگ دوں گی ۔اس سے پہلے احد و غیرہ کی لطانی میں بھی نیٹسریک ہوتی تھنیں ۔ زخمیوں کی دواداروا در بہماروں کی خدمت کرتی تھنس حضرت الن ملت البي كميس فحضرت عاكنته اورام اليمكود كماكه نهايت مستعدى سے سنك تجركرلاتي تقين اورز خميون كوياني بلان تفين اورجب خالي بوجاتي تو تحرير لاتي -حضرت ام حرام فلى غزوة البحريب شركت كى تمتّا حفرت ام حرام محضرت انس كى خالى كھتيں جھنوراقدس كى الله عليہ ولم كنزت سےان كے وتشرلین لے جاتے اور کھی دوہبر دغیرہ کو وہیں ارام تھی فرمانے تھنے ۔ایک مرتبہ حضورا قدر صالکہ ملیہ وسلمان کے گھرال م فرمارہے تنفے کیمسکرانے ہوئے انتھے ۔ام حرام مُنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے ماں باپ آھ پر قربان ہوں کس بات براضی سکار سے تنفے اسی نے ذربایا کہ میری امت محملوک مجھے دکھلائے گئے جوسمندر مراط انی کے ارادہ سے اس طرح سوار موئے جیسے مختوں پر بادنناه نبيطيهن -ام حرام ض نيع عن كيا يارسول الشهر دعا فرما دسيجية كه حق تعالى شانهُ محيط محيال اللي شامل فرمادیں حصنور نے فرما باتم تھی ان میں شامل ہوگی ۔ اُس کے بعد بجر حضور صنے آرام فرمایا اور بجرمسکراتے ہوئے اکھے ۔ام حرام شنے کیرمسکرانے کاسبب پوچھا۔آت نے پھواسی طرح ارشاد فرمایا،ام حرام صنے بچیروسی دخواست کی کہ یا رسول النہ ہو آپ دعافربادیں کہ میں بھی اُن بیس ہوں آگے ارشا د فرما یاکتم میلی جاعت میں ہو کی جینا نچے حضرت عثمان محسے زمانۂ خلانت میں امیر عاویاً نے جوشام کے حاکم تھے جزائر فنرص پر حملہ کی اجا زے جا ہی جھنرت عنمان کے اجازت دیے دی۔ بيرمعاوتين فيابك لشكركے ساتھ حله فرما يا حب ميں ام حرام تھی اپنے خاوند حضرت عبارہ محصالھ لشكرس شركب بوئس اور دالسي برايك فيحر برسوار مورسي تقبي كدوه بركا اوربه اس برسط كبس قب سے گردن ٹوط گئی اورانتھال فراکئیں اور وہیں دفن کی کئیں۔ لیہ ف پەولولىرىقاجبا دىس ىتىركت كاكەہرارانى مىي ىشركت كى دعاكرا تى تقىس مگر يونكەان دونوں لرطائنہ یں میں سے ہیلی لڑائی ہیں انتقال فرما نامتعین تھا اس لئے دوسری لڑائی میں سشہ CONCINO CONCIN

المناف المناف المنافع نه بوسکی اوراسی وم سیحصنور نے اس بی شرکت کی دعائجی نه فرمانی تھی ۔ 🔥 حضرت اُم سلیمؓ کالڑ کے کے مرنے پڑمل ام سلیمٌ حضرت انسُّ کی والدہ تخسیں جواینے پہلے خاوند بعنی حضرت انسُّ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہوکئے تیں اورحضرت النوم کی برورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔اس کے بعد حضرت البطلح سے کاح کیاجن سے ابک صاحبرادہ البِعمیرُ پر ابہدئے جن سے حضور احت س صلی الله علیه وسلم حب ان کے گھرتشر لعب لے جاتے نوہنسی بھی فرما یا کرنے تھے۔ اتفاق سے ابوعمير كانتقال موكبيا-ام سليم في أن كونهلا يا دحلايا كفن بينا باا ورايك حارياتي بريطاد بالوطاخ كاروزه كنفا المسليم شفيان كيرك ككانا وغيره تياركيا اورخودا بيئآب كوهى ألاستهكيا خوشبو وغیرہ لگائی رات کوخاوندائے ۔ کھا ناوغیرہ تھی کھایا بیچے کا حال پوچھاتوا کھوں نے کہد ماکہ اب نو سکون ہے معلوم ہوتا ہے بالکل اجھا ہوگیا وہ لے فکر ہوگئے رات کوخا وندنے صحبت بھی کی صبح کوجب وہ اٹھے توکیخالمیں کہ ایک بات دریافت کرنا تھی اگرکوئی شخص کسی کومانگی چیز دبیرے بھیروہ اسے والبس لینے لگے تووالیں کردینا چاہیے یا اسے روک لے والیں نرکرے ۔ وہ کہنے لگے کہ ضرور والیں کردین چاہئے۔ روکنے کاکیاحق ہے ۔ مانگی چیز کا نووانس کرنا ہی ضروری ہے ۔ بیس کرام کیم نے کہا تنہارالط کا جوالٹرکی امانت تھا وہ اسٹرنے لے لیا۔ الوظ کھواس پررنج مہوا اور کہنے لگے کہ تم نے جحه کوخبر بھی نہ کی صبح کوحصنور کی خدمت میں ابوطل<sub>حی</sub>ٹنے اس سامے قصتہ کوعرض کیا حضوراقد ک صلی التعلیه ولم نے دعادی اور فرمایا که ننا پرالتر طب شانهٔ اس رات میں برکت عطافرماوی -ایک انصارٌی کہتے ہیں کہ میں نے حصنور حاکی دعا کی سرکت دیمھی کہ اس رات کے حل سے عبداللہ بن اب طابح ببدا ہوئے بن کے نوکتے ہوئے سب نے قرآن شرافی برصا۔ لیہ ف بڑے صبراور سمن کی بات ہے کہ اپنا ہتے مرجائے اوراً سی طرح اس کو برداشت کرے كه خاوندكو كلى محسوس ندمونے دے جونكه خاوندكاروزه كقااس كئے خيال ہواكہ خبر ہونے بركھا ناجئ شكل ہوگا (٩) حضرت ام حبيبة كالبني باب كولبتر بريز بطها نا ام المؤمنين حضرت ام حبيبة حضورا فدس على التُدعليه وسلم سے ميلے عبداللّٰر بن محش کے بحاح میں تھیں۔ دونوں خاوند ہیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور طبشہ کی ہجرت بھی اکتھے ہی کی و ہاں جا کرخا وندمزند مہوکیا اوراسی صالتِ ارتدا دسی انتقال کیا چضرت ام جبیبہ اُنے بیہوگی کا زمانہ حبشہ ہی بب گزار حضورافد س سلی استرعلبہ وسلم نے وہیں بکاح کا بیام بھیجا اور بله بخاری مشیخ AND CONTROL OF THE PARTY OF THE

مراع المعارض المراجعة المراجعة المراجعة المعارض المعارضة صشے بادشاہ کی معرفت کا مہواجیا کہ باب کے ختم پربیببوں کے بیان میں آئے گا بکا کے بعد مدین طیر تشرلف لائیں صلے کے زمانہ میں اُن کے باپ ابوسفیان مدینہ طبیہ آئے کہ حضور مسے صلح کی مضبوطی کے لئے گفتگوکر ناتھی۔ ببیٹی سے ملنے گئے وہاں بستر بجھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے 'وحضرت ام حبیر پڑنے وہ استراک دیا۔ باب کو تعجب ہواکہ بجائے استر بحیانے کے اُس بچھے ہوئے کو کھی اُلط دیا۔ پوچھاکہ پرسبتہ میرے فابل نہیں تھا۔ اس لئے لیپیط دیا یا ہیں سبتہ و کے فابل نہس تھا جصرت ام حبیشے نے زمایا کہ بیا دیٹر کے پاک *اور بیا لیے دسول کا بستر ہے اور تم اوجہ* منترک ہونے کے نایاک ہوئے اس پرکیسے بٹھاسکنی ہوں ۔ باپ کواس بات سے بہت رہج ہوا او<sup>ر</sup> کہاکہ تم مجھ سے حدامونے کے بعد ٹری عا دتوں میں مبتلام وسکی مگرام حبیثہ کے دل میں حضور ا کی حوظ کتی اسکے لحاظ سے وہ کب اس کو گوار اکر سکتی تھیں کہ کوئی نا پاک میشرک باب ہویا غیر مرحصنور كاستر پر بلطه سكے - ايك مرنز چصنور سے جاشت كى بارہ ركعتوں كى نصنيات سى تو ہمبننہ اُن کو بابندی سے بعادیا۔ اُن کے والدھی جن کا قصہ ابھی گذرا ہے بعد میں سلمان ہوگئے تھے جب ان کا انتقال ہوا نوتمیسرے دن خوشبومنگائی اوراس کواستعمال کیا اور فرما یا کہ مجھے نه خوشبو کی ضرورت نه رغبت مگرمی نے حصنورا قدس صلی الگدعلیہ ولم کو بیر فرماتے ہوئے سناکہ عورت کوجائز بنہیں کہ خاوند کے علاوہ کسی برتین دن سے زیادہ سوگ کرے ۔ ہاں خاوند کے لئے جارہ ہینہ دس دن ہیں - اس لئے خوشبواستعال کرتی ہوں کہ سوگ نہ مجھاجائے جب حور اپنے انتقال كا دفت ہواتوحضرت عاكشة شكوبلايا اوران سے كہا كەنبىراننها رامعاملەسوكن كالتھا اورسوكنو<sup>ل</sup> میں الیں میں سے سی بات ریخوری بہت رنجش ہوسی جاتی ہے۔ اللہ مجھے تھی معاف فرما دیں اورتهبي بج حضرت عائشه خ نے فرما یا الله تمهیں سب معان کرے اور درگذر فرمائیں ۔ بیرس کر کہنے لگیں کہتم نے مجھے اس وقت مہت ہی خوشی مینجائی الشہم میں بھی خوش وخرم رکھے ۔ اس کے بعداسی طرح امسلم ایکے یاس کھی آدی تھیا۔ ک ف سوکنوں کے جولعلقات آلیس میں ہوتے ہیں وہ ابک دوسرے کی صورت بھی دیکھینا تنہیں عا باكرتيس مكران كويدامة ام مقاكه دنيا كاجومعالله مووه بيهي بنط جائع بِآخرت كالوحوسر برين ر الماور حضور کی عظمت اور محبت کا ندازه نواس سبتره کے معاملہ سے موسی گیا۔ 🕑 حضرت زینٹ کا افک کے معاملہ میں صفائی پیش کرنا اور مقدمہ أتم المؤمنين حضرت زينب بنشحش رننته مبس حضورا قدس ملى الته علىيه والم كي مجوبي زاد

والمحالية المراجع المالية المراجع المالية المراجع المالية المراجع المالية المراجع المر بهن خنیں یننروع ہی زبانہ میں سلمان ہوگئی خنیں ۔ابندامیں آپ کا نکاح حضرت زیر ﷺ ہوا جو خوا آزاد کئے ہوئے غلام تھے اور حضور م کے متبنے تھی تھے جس کونے یا لک کہتے ہیں اُسی وجسے ز بن محمد كہلاتے كفے كرحضرت زير السے حضرت زينيا كا نباه ند ہور كا توا كفوں نے طلاق دے دى جضوا اقدس سلی الشیملیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زما نہ جا بلیت کی ایک رسم ٹوٹے وہ بہ کہ تینے بالکل ہی بنظ جبیا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا جائے ۔اس لئے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زیزیش نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کرلوں پیکہ کروضو کی اور نماز کی نہت بازگی كەللەسەمتورەكئە بغيرس كچەچوابنىس دىنى جىس كى بركت بېرىمونى كەللەحل شانە نےخودحضور كانكاح حضرت زينيش سے كيااور فرآن ياك كي آيت فَكَمَّا فَصَّے ذَبْ كُ مِّيَهُا وَجُلُا ذَوَّجُنَا كُهَا لِكَيُلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُوْءِ مِنْ يُنَ حَمَّ جَيْ أَنْ وَإِج آدُعِيا رُهِمُ إِذَا تَضَوُا مِنْ هُنَّ وَطُهُ اوَكَانَ اَمْرُادِلْدِ مَفَعُولاً مُ رئيس جب زير في ابنى حاجت كواس سے يوراكرليا نوسم في اس كوتھا ہے تکاحیں دیدیا تاکہ نہ رہے مومنین برتنگی اپنے کے یالکوں کی بیبیوں کے بارے ہیں جبکہ وہ اپنی حا ان سے پوری کڑیس اوراللہ کا حکم موکر ہی رہا ، حب حضرت زینے کواس آیت کے نازل مونے پرنکاح کی خوشجری دی تی نوجس نے بشارت دی تھی اس کووہ راور نکال کردے دیا جروہ ال قت یہن رسی تخنیں اورخودسجدہ میں گرکئیں اور دو بھیننے کے روزوں کی منت مانی حضرت زمزی<sup>نے</sup> کو اس بات *بربجاطور رفخ بھاکہ سب ببیبو*ں کا نکاح اُن کے عزیز رشتہ داروں نے کیا مگر حضرت ریز ب<sup>رخ</sup>ا بلح أسمان برموااور قرآن ياكسي نازل موا -اسى وجرسے حضرت عاكننه فيسے مقابله كى نوبت بھى آجاتی تفی کدان کوحفورا قرین علی الله علیه دسلم کی سب سے زیادہ مجوب مونے برنا زیمقا اوران کو آسمان کے نکاح برنا زنھا بیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ خیرتہمت کے نصہ ہیں جب حصنور اقدس صلى التعليه وسلم نے منجله اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا توانھوں نے عرض کیا کہ مبب عائشًا میں تھلائی کے سوائر کے مہمب جانتی ۔ بہھی سچی دین داری ورنہ ہید دقت سوکن کے الزام لگانے کا نفا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا۔ بالخصوص اس سوکن کے جولاڈ کی بھی مگراس کے باجود زورسے صفائی کی اورتعربین کی حضرت زمنیٹ بڑی بزرگ تھیں ۔ روزے بھی کثرت سے رکھتی تقيں اور نوافل مجی کنرت سے بڑھنی تقیب اپنے ہاتھ سے محنت تھی کرتی تھیں اور جو حاصل موتا تخااس کوصدقہ کردہتی گھنیں حضور کے وصال کے دفت ازواج مطہرات نے پوچھا کہم میں سے سب سے پہلے آئے سے کون سی ببوی ملے گی ۔ آج نے فرما یا حس کا ہا تھ لمباہو۔ وہ لکوی کے کر CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SEC

ON CONTROL OF CONTROL OF CONTROL CONTR بالته ناین گیس بسکین بجد میں معلوم مواکه با کھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرج کرنامراد تھا۔ جنانچرسب سے پیلےحضرت زیزیض ہی کا وصال ہوا حضرت عمریضی اللّٰہ عنہ نے حب ازولج مطابِت کی تنخواہ مقرر فرمانی اوران کے پاس ان کے حصے کامال بارہ ہزار درہم تصبیح نومیجھیں کہ بیرسٹ کا ہے فرمانے لگیں کہ تقیم کے لئے تواور سبیباں زیادہ منابر شخصیں ۔ فاصدنے کہاکہ ریسیا ہی كاحصته ہے اورتمام سال كے لئے ہے نوتعجب سے كينے لكيں سجان الشدا ورمنھ مركيراڈال لياك اس مال کو چھیں تھی تہیں ۔اس کے بعد و ما یا کہ تھے ہ کے کو یہ ہیں طوال دیا جائے اورانس پر ایک کیرا ڈلوا دیا بھر برزہ سے فرمایا رجواس قصتہ کونقل کررہے ہیں کماس ہیں سے ایک تھی تھرکر فلال كودي أو اورايك معى فلال كو ،غرض رستنة دارا ورغريبول بيواؤل كوايك الكم على تقسيم فرما دیا۔ اس میں جب دراسارہ گیا نور زرائے بھی خوام بن طاہر کی ۔ فرما یاکہ جوکٹرے کے نیچے رہ گسا وة تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہیں نے جورہ گباتھا وہ لے لیا اور لے کرگنا توجوراسی درہم تھے۔ اس بعددونوں ہاتھا تھاکر دعاکی کہ ہاالگدائندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں تھی فتینہ ہے۔ جنانچے دوسرے سال کی تنواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہوگیا حضرت عمر خ کوخبرمولی كدوه باره بنزار نوختم كرديت كئے نوائھول نے ايك ہزار اور تھيے كہ اپنى ضرور تول ميں خرج كريں . المفول نے وہ تھی اسیٰ وقت تقسیم کردیئے ، یا وجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی دہم حجوظ اندمال صرف وه گھرنز کہ بحث حب میں رستی تقیں مصرقہ کی کثرت کی وہیے مادی الساکسی ‹مساكين كاطھكاناان كالقب تفاله ايك عورت كنى ہيں كەمىي حضرت زين شے يہاں تھى ، ا وِرسم گیروسے کیڑے رنگنے میں شنغول تھے حصورا فدس کی الڈعلیہ وہم تشریع: لے آئے ہم کا ر مکتے ہوئے دیکی کروائیں تیشرلین لے گئے حصرت زینے کوخیال بیدا ہوا کہ حصنور م کو بیچیزیاگوا ہوئی سب کیروں کوجر رنکے کفے نوراً دھوڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور تشریف لائے جب دمکیما كدوه رنك كامنظرمنين سينواندرتشرلف لائے. كه ف عورتوں کو بالحصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے۔ وہ مج فی نہیں اور رنگ وغرہ سے جوانس ہوتا ہے وہ بھی ممتاج بیان نہیں سیکن وہ بھی آخرعور تیں تھیں جومال کارکھنا جانتی ہی نہ تحتیں اور حضور م کامعمولی سااشارہ پاکرسارا رنگ دھو فرالا۔ حضرت خنسار كالبغ جاربطول مميت جنگ ميس منزكن حضرت خنظام شهور شاء ہیں۔ اپنی فوم کے جند آدمیوں کے ساتھ مدمنی آگر سلمان ہو ON COMONO CONTO MONO C

ابن انبر كت بين كمام كاس برانفاق سے كسى عورت في ان سے بہتر شعر بنہ ين كها دنان سے بہلےندان کے بعد حضرت عمرا کے زمانہ خلافت میں ملائے میں قادسید کی اطرائی ہوئی جس من خنسار النيخ چارون بينون ميت النركي موسى والكون كوامك دن يهلي مهت تصيحت كى اوراط الى كى تشركت برببت ابھارا کہنے لگیں کمیرے بطوتم اپنی خوشی سے سلمان ہوئے ہوا وراین ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی اُس دات کی شم حس کے سواکو تی معبور تنہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے بریا سے پیلا ہوئے ہو۔اسی طرح ایک باپ کی اولا دہو ہیں نے نہھا سے باب سے خیانت کی نہتہارے ماموں کورسواکیا نہیں نے تہاری ننسرا فن میں کوئی د صبہ لگایا ۔ نہتہا سے نصب کوہیں نے خراب کیا بہم یں معلوم ہے کہ اللہ حل شانۂ نے مسلمانوں کے لئے کا فروں سے لڑائی میں کیا کیا تواہ رکھاہے تہیں یہ بات بھی یا در کھنا چاہئے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنبا کی فنا ہوجانے والی زندكى سكهي بنزي التحل ثانؤكا ياك ارتبادي يآأيها الكيانين المتوا الميترفيا وَصَابِرُوا وَكُل بِطُوا وَاتَّفُو اللّه لَعَنَّكُ مُرَّفُولِي فَي راكايان والوّي اليف بيصبر كرور اور کفار کے مقابلہ میں) صبر کرواور مفابلہ کے لئے تیار موتاکتم بورے کامیاب ہوں مله لهذا كل صبح كومبنم صجح وسبالم الطوتوبهت بوشيارى يراطان بين شريب بواورالله تعالى سے ذمنوں كے مقابله میں مددِ ما تکتے بہوئے بڑھوا ورجبتم دیکھوکہ اہلائی زور پراگئی اوراس کے تنعلے بھ کنے لگے نواس کی گرم آگ میں تھس جا یا اور کا فرول کے سردار کا مقابلہ کرنا ۔ انشارالٹر حبت میں اکرام کے سائھ کامیاب ہوکرر ہوگے جنبانچے جب صبح کولط ائی زوروں ہر ہوئی توجاروں لطکوں میں سے ایک ا بک نمبروارا گے بڑھتا تھا اورائینی مال کی تضییحت کواننعار میں بڑھ کرامنگ پیداکرتا تھا اورجب تشهيد موحانا تحانواسي طرح دوسرا برهنائفا اورشهيد موني تك لطرنا رمنائها بالآخرجارول ثنهيد موے اورجب ماں کوچاروں کے مرنے کی خبر بوئی توانھوں نے کہاکہ اللّٰد کا شکرہے کی سے ان کی شہادت سے تھے شرف بختا، مجھے اللّٰہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان جاروں کے ساتھ میں بھی رہوں کی میں ت اليي هي الله كى مندى مائيس بهوتى بين جوجارون جوان ببطور كولط ان كى نيزى اورزور مس کھی جانے کی ترغیب دیں اورجب چاروں شہیر برجا نیں اورا یک ہی وقت میں سب کام آجائیں توالند كابشكرا داكرس بآ حضرت صفيظ كاليهودي كوتنها مارنا حضرت صفبة حننوراق سصلى التعليه وسلم كي مجوبي اورحضرت حمزه كي حقبفي بهن كه بيان القرآن عمد اسدالناب

تغيب احد کی لاا نئيب مشريک ہوئيں ا درجب سلمانوں کو کچھشکت ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ رھا التسيم خديرار ماركر والب كرتي تحتيب بغزؤه خندق مين حضورا قدس سلى التدعليه وسلم نيسب تنوات كوابك قلعين بندفرما دباتقاا ورحضرت حسان بن نابت كوبطور محافظ كيحقوط ديائفا بهبودكم لئے بیموقع بہت غنبت تھاکہ وہ تواندر دنی دہمن تھے ہی ہیود کی ایب جاعت نے عور نوں برحما کہ الدوكياا ورايك بيودى مالات معلوم كرنے كے لئے قلعه بريمينيا حضرت صفير نے كہيں سے دیکھ لیا حضرت حسال سے کہاکہ بربیودی موقع دیکھنے آیا ہے جم قلعیسے باہر کلواور اسکومار دو۔ وہ صعيب نف صنعت كي وجب ان كي مت نهري توحضرت صفير في الك خير كا كوزمالي بانظين لياا ورخوذ كل كراس كاسركيل ديا بهولعين والس آكر مضرت حسان سيكها كرج فيكهوه بہوری مرد تھا نامح م ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کیڑئے نہیں اُ تارہے بتم اس کے سب کیڑے آبارلاوُاوراس کا سرکھی کاٹ لاؤ حضرت حسان صعیف تھے جس کی وجب سے اس کی کھی ہمت نہ منسرماسکے تودو بارہ تشریف لے گئیں اوراس کامسرکاط لائیں اور دیوار مرکو میرو کے مجمع میں تھیبنک دیا۔وہ دیکھ کرکہنے لگے کہ سم تو پہلے ہی سے سمجھنے تھے کہ محمد رصلی التر علیہ والم عورال كوبالكل تنهائنين جيور سكتے ہيں مروران كے محافظ مرد اندر موجود ہيں - ك ف سنت جيم حضرت صفية رشط كاوصال مهوا - ان قت ان كي عمر تهتيرسال كي هي - اس لحاظ سے خندت کی لڑائی میں جوسے میٹر میں ہوئی ان کی عمراطھاون سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عور توں کو گھر کا کام بھی دو تھر ہوجا تا ہے جہرجا ئیکہ ایک مرد کااس طرح تنہاقت ک دىيااورالىيى حالت ىمى كىرىتىنها عورتىن ا در دوسرى جانب بهبود كالمجع -السلط حضرت اسمًا كاعورتوں كے احركے بارے ميں سوال اسمأربنت بزيدانصارى صحابب حضورا قدس صلى التعليبه وسلم كى خدمت ميس حاصر موس ا *ورعون کیا بارسول التُدمبرے ما*ل باب آب برقر بان میں سلمان عور نوں کی طرف سے بطور قاصر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بینیک آیے کوالٹرجل نتا نہ <u>نے مرداور غور</u>ت دونوی كى طون بى جَاكِر بِهِي ١٠٠ كَيْم عُور توك كى جاعت آج برايان لائ اورالتُدرايان لائ كيك بيم عوز ذركى جماعت مکانوں بیں گھری رہتی ہے پر دو میں بندرتنی ہے ۔ مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہےاور مردوں کی خوام شیں ہم سے بوری کی جانی ہیں ۔ ہم ان کی اولا دکومیطے میں اکھلے رستی ہیں اور ان سب بانوں کے باد جوم دہرہت سے تواب کے کاموں ہیں ہم سے بڑھے رہتے ہیں جمعہ یہ ؛ ك اسدالغاب ADVERVENCE CONTROL OF THE PLANT OF CONTROL OF THE PLANT O

و حکایت کابتر (عمی) نشر کیے ہوتے ہیں جاعت کی نمازوں میں مشر مک ہوتے ہیں بیاروں کی عیادت کرتے ہیں جناز د میں ننگرت کرتے ہیں جے پرج کرتے رہنے ہیں اوراس سب سے بڑھ کرجہا دکرنے رہنے ہیں اور جب وہ جج کے لئے باعمرہ کے لئے یاجہا دکے لئے جاتے ہیں توسم عورتیں ان کے مالول کی حفاظت کرتی ہیں۔ اُن کے لئے کیٹر اُنٹنی ہیں ۔ ان کی اولادکو یالتی ہیں۔کیا ہم نواب ہیں ان کے مشر کیب نہیں حضورا قدیرصلی الشعلیہ ولم بین کرصی بٹے کی طوٹ متوجہ ہوئے اورار شاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارہ میں اس عورت سے بہنرسوال کرنے والی کوئی شنی صحابیر نے عرض کیا یارسول اللہ ح ہم کوخیال بھی نہ تھاکہ عورت بھی البباسوال کرسکتی ہے۔اس کے بعد حضورا قدس صلی الدعالیم اساوى طرف متوجه بوئے اورارشا د فرما يا كغور سي شن اور مجواور جن عور توں نے تجو كو جيجا ہے ان كونباد كالعورت كالبينة فاوند كے ساتھ اجھا برتاؤكر نااوراس كى خوشنورى كو خصونڈ ناادر اس برعلِ كرناان سب جنرول كے تواب كے برابرے -اسماء ظ بيجاب ش كرنہا يت خوش ہوتى ہونى ن عور نوں کا ابنے خاوندوں کے ساتھ احیا برتا ؤکرنا اور انکی اطاعت فرماں برای کرنا بہت ہی میتی چیزہے مگر عوزنیں اس سے بہت ہی غافل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مزنبه حضورا قدس صلی الن*دعلیه وسلم* کی خدمتاً قدس می عرض کیا کتیجی لوگ اینے با دنیا ہوں اور فرار دلر کوسچرہ کرتے ہیں ہے ای اس کے زیادہ سخت ہیں کہ ہم آ ہے کوسچرہ کیاکریں حصنورا فدس صلی الٹا علببهوسلم نيمنع فرمايا اورارننا دفرما ياكهاكرمين التدكي سوآنسي كوسجيره كاحكم كرتا توعورنون كوحكم كرتا النيفا وندول كوسجده كياكرس يجرضور في فرمايانس فوات كي فتم حب ك قبصندي مبرى جان نے کی ورت اینے رب کاحق اس وقت کک ادا کہیں کریکئی جب کے کہ خاوندکاحق اوا نرکرے۔ *۔ مدین میں آیا ہے کہ ایک اونے آیا اور حضور م کو سحد ہ کیا گیے نے عرض کیا کہ جب بیرحانور* آپ کوسی پروکرنا ہے نوسم زیادہ ستی ہیں کہ آ*پ کوسی ہو کریں چضورہ نے منع* فرمایا اور یہی ارتنا دفرمایا كەاگەس كىسى كۈكىم كەراڭىكىسى كوانىڭە كے سواسى رە كەرے نوعورت كوحكم كرتاكەا بنے خاوندكۇي رەكے ـ ایک جدیث میں آیا ہے کہ جوعورت الببی حالت میں مرے کہ خاونداس سے راضی ہر وہ حنبت میں حائے کی وایک صربیت بین آیا ہے کہ اگر عورت خا وندسے ناراض *ہو کرعا*لیجدہ رات گذارہے توفیقتے اس برلعنت كرنے رہتے ہیں ايك مديث ميں آيا ہے كه دوآ دمبول كى نماز قبوليت كے لئے آسمان کی طرف اتنی تھی بہیں جاتی کہ سرسے اوپر ہی ہوجائے ۔ ایک وہ غلام جواپنے آ تا سے بھا گا ہو آورایک وه عورت که جوخاوند کی نافرمانی کرتی ہمو۔ سله اردالغياب كه جمع الفوام

١٦٧) حضرت ام عمارة كااسلام اور حبَّك بين نسركت حضيت ام عماره انصارية ان عورتول ميں ميں حواسلام كے شروع زمان ميں مسلمان ہوئميں اور اں نٹریک ہوئیں عقبہ کے معنی گھا ن<sup>ط</sup> کے ہیں جضور اوّل جھیے کرسلمان کرنے تھے و کا ذرائ نوسلموں کو سخت تکلیف بہنجانے تھے ۔مدینہ کے تحصادکُ جے کے زبانہیں آتے تھے اور ے کھا لی میں جھیپ کرمسلمان ہوتے تھے تبیسری مرتبہ دولوگ مرمنہ أن ميں پيھي تھيں ۔بهجرت کے بعدجب لڑائتوں کاسلسلہ شروع ہوا تو سراکنز لڑائتوں میں مشر مگ تحصوص اغذر حدثتيبه بخيتر عمرة القصاحنين اورميآمه كيلطاني مبن أحدكي لاان كاقعة -ناتی ہب کہب*ی مشکیزہ* یانی کا تج*رکر اُصر کو*حل دی کہ دیکیجوں مسلمانوں پرکیا گذری اورکوئی باسازخمی ملاتو مانی بلادوں گی ۔اس وفت ان کی عمرتینیت الیس برس کی کفنی ۔ان کےخاونداوردومیٹے تجى لڙائي ميں ننسريك تھے مسلما توں كوچے اورغلبہ ہور ہاتھا - مُرکھوڑی دیرمیں جب كافروں كوغلبہ ظاہر ہونے لگانومیں حضور مے قرب بہنچ کئی اور حوکا فرا دھر کارُخ کرتا کھا اس کو مٹیانی کئی اِبتدا میں ان کے پاس فوصال می نہ تھی معد منی ملی جب برکا فرون کا حمدروکتی تھیں کمریر کی کیڑا باندھ ا ندرمختلف حیت<u>ے ط</u>ے بھرے ہوئے تھے جب کوئی رحمی ہوجا یا توا کہ بکال کے طلاکاس زخم میں تھورتیں خود تھی کئی گئے سے زخمی ہوئیں۔ بارہ نیرہ حکرزم آئے جن میں ایک بهت سخت نفا - ام سعید کهنی بی که بیب نے ان کے مونط سے پرایاب بہت گہاز خم دیکھا - ہیں و بعدا کہ کیں طح پڑا تھا۔ کینے لگیں کہ احد کی لاائ میں حب لوگ اِ دھر اُدھر بریشیان کھرہے تھے تو ابن قمبه بيركهنا بمواجرهاكه محسة رصلي الترعلبه وسلم كهاب بس مجھے كوئى بتا دوكه كعصر بين. اگراج وہ بچکتے نومیری نجات بہیں مصعب بن عمیر اور جند آ دمی اس کے سلمنے اگئے جن میں میں تھی تھی ۔اُس نے میرے مونڈھے پروار کیا میں نے تھی اس پرکئی وار کئے ۔ نگراس بردو ہری زرہ تھی لئة زروس على رك جانا كفا - به زخم البالخت تفاكد سال بعرتك علاج كيا مراجعا نه موالى دوران میں حضور سے حمار الاسد کی اطرائ کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ کھی کمر ما بدھ تیار موکیب مگرونک بہلازخم بالکل ہرائفااس لے منریک نہرسکیس حضورجب حازلاسدسے والس ہوئے توسی ببلےام عمارہؓ کی *جبریت معلوم کی اور جب معلوم ہواکہ* افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ ا<sup>س زخم</sup> کے علاوہ احد کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے ۔ ام عمار ہ کہنی ہیں کہ اصل میر عكمور سسوار تفاورهم ببدل تق اكروه مي هاري طرح سيدل بوت حب بات لقي. CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

مرها المارية ا اِس ونت اصل مقالمه کا بیترجیتا جب کھوڑے برکوئی آنا اور مجھے مار نا نوائس کے حلوں کومل ڈھال بر روکتی رہتی اورجب وہ مجھ سے مغیر مورکر دوسری طوف جلتا توسی اس کے گھوڑے کی طانگ برحما کرتی اوروه كبط جاتى جس سے وہ محى گرتا اور سوار محى گرنا اور حب وه گرتا نوحضور ميرے الحيك كو آواز د كرمبرى مددكے لتے بھیجے تیں اوروہ دونوں مل کراس کونٹا دینے۔ان سے بیٹے عہ اللّٰہ من لبيتة بهي كمبرب بابين بازومين زحم آبا اورخون تقمتا نه تضاح صنور نے ارتبار ذربا با كما تن م ئی بانده تو میری والده آئیں۔ابنی آمریں کئے بچے کیٹرانگالا بٹی باندھی اور باندھ کے کیئے لگیں کہ جا ؟ فافروں سے تقابمہ کرچینو افدین کی اسٹرعلیہ و کم اس منظر کو دیا ہے بھے نفیے فرمانے لگے ام عمارہ اتنی يتى باندھ كوميري والدہ آئيں۔اپنی گمرم ہمت کون رکھتا ہو گافتی آور کھتی ہے چینورافر س کی اللہ علیہ وسکم نے اس دوران میں ان کو اوران کے گرانے کوئن بارڈعائیں بھی دیں اور تعرب بھی فرانی ۔ ام عاراہ کہتی ہیں کہ اسی ونت ایک کافر سامنے آیا توحضور سے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے میں بڑھی اور اس کی بینڈلی بردارکیا جس سے وَہ زخمی ہوا اورایک دم بیھے گیا جضور مسکرائے اور ذیا یا کہ بیٹے کا بدله لے لیا۔اس کے بعد ہم لوگ سے بڑھے اوراس کونمٹا دیا حضور سے جب ہم لوگوں کو دعا میں کو میں نے عرض کیا بارسول اللہ دعا فرمائے کہ حق تعالی شانہ حنت میں آب کی رفاقت نصیب فرائیں جب حصنور في اس كى دعا فرادى نوكية لكين كداب مجه كيه يروانهي كدنيا بس مجريركيا مصيت تحذری و احد کے علاوہ اور کھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کا رنامے ظاہر ہوتے ہن حِضوراً قال صلی التعلیه ولم کے دصال کے معدجب رتداد کاز در شور مواا در بامہ میں زیردست اطانی ہوئی اس میں کھائے عمارة مشر کے عقیں ان کاایک ہاتھ تھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ گیا رہ زخم بدن پرآئے تھے تنہیں زخموں کی حالت میں مدسنہ طبیعیں ۔ له ف ایک عورت کے پیرکار نامے ہیں جن کی عمرا صد کی اطابی میں تبنیت البیس برس کی تھی جبیا کہ پیلے گزرا اور سامہ کی اطرائی میں تقریبًا با ون برس کی ۔اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح مشرکت کرامت ہی کہی جاسکتی ہے ۔ ها حضرت الم حکیم کا اسلام اور جنگ بیس سندکت عکیم نبت مارت جوعکور میں ابی جبل کی بیوی نفیس اور کفار کی طوف سے احد کی لطائی میں کمی شرکی مولی تھیں ۔جب مکہ مرمہ فتح ہوگیا تومسلمان ہوئئیں ۔خاوند سے ہرِت ریا دہ مِب کتی مگروہ اپنے باب کے اثر کی وجہ سے سلمان تنہیں ہوئے تھے ،ا ورجب مکہ فتح ہوگیا تو ہم ن مجاگ كَيْرِيْقِ وَالْفُولِ فِي حَضُورِ عِيهِ إِنْهِ عَا وَيُدِكِ لِيِّهُ الْمِنْ جَا لِمَا وَرَجُودُ مِنْ يَجِيس خَاوِنْدُ كُوطُرِي مشکل سے واپس آنے برراصی کیاا ورکہا کی مصلی التعلیہ وسلم کی نلوارسے ان کے دامن ہی بس يه طبقاست THE STANGENGEN CONTRACTOR OF THE STANGEN CON

المرابع المراب يناه بل سكتى ہے تم سير اس تقطيو وہ مدين طبيب والي آكر سلمان موسے اور دونوں مياں ميوى خوش و م رہے کیور صفرت الویکر صداتی رضی الله تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں عکرمگری شریب ہوئے اور رکھی ساتھ تھیں حضرت عکرمٹراس میں شہید ہوگئے توخالد بن سعيد کے ان سے نکاح کربیا اوراسی سفرمیں مرج الصفرایک حکّہ کا نام ہے ویال خصتی کا ارادہ كيا ببوى نے كہاكه المبى تىمنوں كا جمكھا ہے اس كونمٹنے دسجية ۔ خاوندنے كہا مجھے اس معرك بي ا بنے شہدیر سونے کا لفیس ہے وہ تھی جیب ہوگئیں اور وہیں ایک منزل بڑیمہ میں خصتی ہوئی صبح کو ولبمير كانتظام بيوسى ربائقا كدوميون كي نوج جرهة أئي اورگھسان كى لڑا ئى ہوئى جس بي خالدين معبد فانتهب يبويت المحكيم في اس خبر كواكها واحس بب رات گذري هي اورايناسب مامان باندها اورخیمه کا کھونٹا کے کرخود تھی مفتا بلہ کیا اور ساٹ آدمیوں کوتن تنہائے تسل کیا۔ لیہ ف بھارے زمانه كى كونى عورىت نووركنار مرديمى البيه وقت ببن نكاح كوننيا رندموتا واوراكر نكاح بهو كلي جاناتواس اجانک شہادت بررونے رونے نامعلوم کتے دن سوگ میں گذرنے ۔ اس اللہ کی بندی نے خود کی جهاد مشروع كرديا اورعورت موكرسات ديبول كوقتل كبا (١٢) حضرت تتميرام عارة كي تنهادت سمبه بنبت خياط حضرت عارظي والده كقيس حن كاقصه بيلے باب كے ساتو بي نمبر مرگذر حيكا ہے کیمی اپنے لاکے حضرت عمارُ اوراپنے خاوندحضرت بائٹرکی طرح اسلام کی خاطر قتم تھم کی کلیفیو اقشقتين برداست كرتي كفتين مكراسلام كي محي محبت جودل مين كفر رحي محتى اس مين ورا تهي فرق نيرآ ما كفا ان کوگرمی کے بخت وقت وصوب میں کنکرلوں پر ڈالاجا تا تھا اور لوہے کی زرہ بہناکر دھوب ہیں کھڑا کیا جاناتھا تاکہ دھوب سے لوہا تینے لگے اوراس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہوچھنوراقتری صلی التُدعلیه وسلم کا دهرکو گذر موتا توصیر کی تلقین فرماتے اور حبنت کا وعدہ فرماتے ۔ ایک مرتب ہے حضرت سمتبر كطرى تحيين كه الوحبل كا دهر كوگذر مهوا برا محلاكها اورغصته مين برجيا مشركاه ير مالاص مح زخم سے انتقال فراگئیں اسلام کی خاطرسب سے پہلی شہادت انہیں کی ہوئی ف عور نوں کا اِس فدر مبر ہمت اوراستقلال قابل رشک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آ دمی کے دل میں کوئی چیز گھر کے ابی ہے نواس کوہر بات سہل ہوجاتی ہے۔ اب کھی عنق کے بسیبوں قصے اس قتم کے سننے میں آنے ہیں کے جان دیدی مگر میں جان دینا اگرا مٹر کے راستہ ہیں ہو، دین کی خاط ہوتو زوسری زندگی ہیں جمرنے کے ساتھ ہی نندوع بروجاتی ہے سرخروئی کا مبب ہے اوراگرکسی دنیا دی غرض سے ہوتو دنیا توکئی كاسدالعاب تااسدالعاب 

(۱۷) حضرت اسماً بنت الویکر کاکی زندگی اور تنسگی حضرت اسماء منت ابي بكرة حضرت الويكرغ كي بيطي اورعبدالله بن زبيره كي والدواو رحضرت عاكننة كى سوتىلى بېن شىنىپورسى بىيات مىي ئىپ ئىشروغ بى بىن مسلمان بوگى كىنىپ كېتىغ بىي كەستىرە ادمىي مح بعد میسلمان بونی تخنیب بهجرت سے شائیس سال بہلے بیدا ہوئیں اور جب حضورات رس صلى الته عليه وسلم اورحضرت الوبكرة بهجرت كے بعد مدین طبیبه رمہنچ گئے نوحضرت زیر وغیرہ کو مجا کا ان و نوں حضات کے اہل وعیال کو لے انہیں ۔ اُن کے ساتھ ہی خضرت اسمار فریکھی جا گئیں جب فیبا میں بنجیں توحضرت عبداللہ بن ریٹر ببالہوئے ،اور بحرت کے بعد سب سے بہلی بپیالٹش ان کی ہونی اس زمانہ کی عام غربت ننگرستی فقروفاقہ شہور ومعروف ہے اوراس کے ساتھ ہی اس زمانہ كي بهت جفاكشي، بها دري جرأت صرب الثل بين ينجاري مين حضرت اسماره كاطرز زندگي خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے فرماتی ہمب کہ جب مبرانکاح زببر رہ سے ہوانوان کے پاس نہ مال رتھا نہ جائدا د نہوئی خادم کام کرنے والا نہ کوئی اور چیز، ایک اوسط یانی لا دکرلانے والا اور ایک کھوڑا میں ہی اونیٹ کے لئے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور تھجور کی گھلیاں کوٹ کردانہ کے طور پر كمصلاتي كلتى خودمين يانى بجركرلاتى اوريانى كالدول تحيط جأنا تواس كوآب بى سننى كلى اورخور ہی گھوڑے کی ساری خدمت گھاس دانہ دغیرہ کرتی تنی اور گھرکا سالا کاروبار بھی انجام دہی تھی مگران سب کاموں میں گھوڑے کی خبرگری اورخدمت مبرے لئے زیادہ شقت کی جیرتھی ہو وہ البتہ مجے میں ایک انہیں آئی تھی توسی المالوند مراہے طروس کی انصار تورنوں کے بہال نے ماتی۔ وه طری سجی مخلص عور ندین تعیمی میری رونی بھی کیا دیتی تعیس حضوراً قدس کی الدعلیہ وسلم نے رہنہ ننجے برز بھر کوایک زمین جاگیر کے طور بردے دی جودوسی کے قریب بنی بیں وہاں سے اپنے سربر کھجور کی گھھاییاں لادکرلا پاکرتی تھی بنیں ایک مرتب اسی طرح آرسی تھی اورکھھری میہرے میرپر كفی راسته میں حضورا قد س ملی الٹرعلیہ وسلم مل کئے اونیٹ پرتیشرلین لارہے تھے اورانصا رکی ا يك جاعت سانحه هي جصنور بي محجه د مكيم كراونط طفيرا يا اوراس كوبينجينه كالشاره كيا تاكه مبس اس پرسوار ہوجاؤں مجھے مردوں کے ساتھ جانے ہوئے نندم آئی اور بربھی خیال آیا کہ زمبر جاکو غیرت بہت ہی زیادہ ہے ۔ان کوبھی بہ ناگوار موگا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سرے اندانیے سمح کئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے مترم آتی ہے جضورہ نشریب لے گئے میں گھڑائی اورز بیرٹڑکو ALCERION OF THE ROLL & 119 \$ ) LONG MORE OF THE ROLL O

ما تران المحالية المح قصة بسناباكهاس طرح حضورتا مليا وربيار شاد فرمايا في فيضشر آئى اورتههارى غيرت كالجى خيال آبا زميري نے کہاکہ خداکی نسم نہال کھلیاں سر ریر کھرلانا مبرے لئے اس۔ سے بہت زبادہ گراں ہے رمگر مجبوری یہ بی کہ بیرصرات خور تو زیادہ نرجہاد میں اور دین کے دوسر سے امور میں شغول رہنے تھے ۔اس لئے كرككاروبارعام طور يورنون مي كوكر الرشة تفي اس كرب ميرب باب حضرت الوكراني ایک فادم جوحضور انجان کودبانخامبرے پاس بھیریاجس کی وجسے کھوڑے کی فدمت سے محصے خلاصی ملی گویا بڑی فیدسے میں آزاد ہوگئی ۔ له ف عرب کا دستور پہلے بھی نھا اوراب کھی ہے لكمجوركي كثهليات كوك رباجي مبب ذل كربيريان مب بحكوكرجانورون كودانه كطور بركهلاتيب کے حضرت الو کرصدات و کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اورحضرت الثاركا بينه دا داكواطبينان دلانا جبحضرت ابو كمرط بهجرت فرماكرتشرليف ليح جارب تقي نواس خبال سے كه ندم علوم راسته میں کیا صرورت در بیش ہوکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ والم تھی ساتھ تھے ۔اس لئے جرکیج مال اس وقت موجود تفاجس کی مقدار پاننج چھ ہزار در رہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ان حضرات کے تشرلف بحانے كے بعد حضرت الو كريك والدالوقي افد جونا بينا ہو گئے تھے اس وقت كم سلان ہيں موے تھے۔ یونیوں کے ہاں تسلی کے لئے آئے ۔ آکرافسوس سے کہنے لگے کرمیراخیال ہے کہ الویکرہ فے اپنے جلنے کا صدمہ بھی نم کو بہنے یا اور مال بھی شاپرسب لے گیاکہ بید درسری مشقت تم برطح الی. اسمائِ گہتی ہیں میں نے کہا تنہیں دامے آبا وہ تو*ہرت کے چیوڑ گئے ہی*ں - ببرکہ کرمیں نے بھو ل چیو ل جھو ل بتحربال جمع كركے كھر كے اس طاق ميں معروبي حسن مضرت الومكر ضي الله عنه كے درہم برطب رہتے تھے اوران برایک طرادال کردادے کا ہاتھاس کے بررکھدیا جب سے انہوا نے ہاتھ سے بیراندازہ کیاکہ بیردریم کھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگنجیریہ اُس نے اچھاکیا تہا ہے گذارہ کی صورت اس میں ہوجائے گی ۔ اسمار جا کہتی ہیں کہ خدا کی سم بھی نہیں جبورا کھا گرمیں نے داد<sup>ے</sup> كانستى كے لئے بيصورت اختبار كى كمان كواس كاصدمه ند ہو۔ كمه ف يرول كرده كى بات ہے ور نبردا دے سے زبارہ ان لطکبوں کو صدمہ ہونا چاہتے تھا اور ننی کھی شکا بیت اس وقت الدا كے سلمنے كرتبي درست تفاكداس وقبت كاظاہرى سہاراان بربي تفادان كے متوجہ كرنے كى بظاہر مبہت ضرورت تفی کہ ایک توباب کی حدائی دوسرے گذارہ کی کوئی صورت طاہر انہیں كهركمة والعام طورسے تمن اور بے تعلن مگراد ترجل شانئے ابک ایک اوا ان سب حضرات و کومرد ہوں یا تورت البی عطا فرمانی کھی کہ رشک آنے کے سوا اور کھیے بہیں حضرت الومكر ج له بخاری سنج که سندامد 

و حکایات کابی (سی) صدين رضي التعضاول بين نهايت مال داراورببت برية تاجي خصاسكن اسلام كى اورائت كى راه میں یہاں تک خرج ذبابا کیغز وُہ تبوک میں جو کچے گھرمیں تھاسب ہی کچھے لادیا حبیبا کہ چھٹے باب کے چو تخفے قصے میں مفصل گذراہے اسی وجہ سے خضورا قدس ملی اللہ علیہ ولم کا رشاد ہے کہ محکے سی کے مال نے اتنا نفع نہیں مینجا یا طنبنا الو مکرھ کے مال نے رہیں سیخص کیا حسانات کا بدار ہے جیکا ہوں کم الوكرظ كے احسانات كالدله الله يې رس كے -19) خصرت اسمارهٔ کی سخاوت حضرت اسمار ہے بڑی تخی تھیں اول جو کیے خرچ کرتی تھیں اندازہ سے ناب تول کرخرج کرتی هيس مكرحب حضورا فدرصلى التعطيبه وسلم نے ارشا دفرما ياكه باندھ ماندھ كرنه ركھا كراور صاب ندلگا باكر خنناهجي فدرت مين مهوخرج كياكر يونجيزحوب خرج كرنے لگس -اپني بيٹيوںا ورگھر كي عور نول كوفيحة کیاکرتی تھیں کہ انٹر کے راسنہ مس خرج کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے ور سجنے انتظار نه کیاکروکه اگر خرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رموگی نوجونے کا ہی نہیں دکھ خرورت خود طفیٰ رمتی ہے) اوراگرصد فہ کرتی رموگی نوصد قدمیں خرج کردینے سے نقصان بیں نہ رموگی <sup>بھ</sup> ف اج خ<sup>ا</sup>رت کے باس خنبی تنگی اور نا داری تفی اتنی ہی صدقہ وخیرات اور الن*د کے را نندین خرج کرنے کی گنجا کش* اور وسعت کھتی آج کامسلمانوں میں افلاس فینکی کی عام نرکا بیت ہے گرشنا پر ہی کوئی البیح جاعث نکلے جوبیط پر ينهر بانده كرگذر كرتى بهو يا أن يركئ كئى دن كامسلسل فاقد بهوجاتا بو ـ 🙌 حضور کی بٹی حضرت زینٹ کی ہجرت اورانتقال دوجبان کے سرداد حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی سب سے بڑی صاحبرادی حضرت زبنب نبوت سے دس برس ہیلے جب کے حضورہ کی عمر شریف تیس برس کی تھی ہیدا ہوئیں اورخالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے دقت حضور کے ساتھ نہ جاسکیں ۔ان کے خافر بَرَر کی اطان میں کفار کے ساتھ شریب ہوئے اور قبید ہوئے۔ اہل مِکّہ نے حب ابنے قید ایس کی ر ہائی کے لئے فدیبے ارسال کئے نوحضرت رنبزش نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لئے مال جمیحا فِس میں وہ ہار بھی تھا جوحضرت خدسے نے جہنیویں دیا تھا نبی *اکم صلی اللّٰدعلیہ وسلم*نے اس کود مکیمانوحضرت خدیجے رض یا د تازہ ہوگئی ۔ آبڈبدہ ہوئے اورصحابیے کے مشورہ سے بیرقراریا یا كهالوالعاص كوبلافد يبرك اس نشرط برجيوار دباجا تے كدوہ والس جاكر حضرت زيزيش كورر بنظيم تھیجدیں حصنورے دوآ دمی مضرت زینے کولینے لیے بنے ساتھ کردیے کہ وہ مکہ سے ہار مظمر CONCENSION OF THE PLANT OF THE

المرابع المراب مائیں اور اُن کے پاس کے ابوالعاص بنجوادی جنانج حضرت زینے ابنے داور کانہ کے ساتھ اونط پرسوار سوكرروانه كوئي كفّاركوجب أس كى خبر يونى توآك مگول بوگئ اوراك حاعت مزاحمت کے لئے بہنچ گئی جن میں صبار بن اسود حجہ حضرت خدیجہ کے جیا زا دیھائی کالطیکا تھا اور اسس لحاظ سے حضرت زینے مطب کا مجانی مہوا وہ اوراس کے ساتھ ایک اور خض بھی نھا۔ان دونوں میں سسے کسی نے اوراکٹروں نے صباہی کو لکھاہے حضرت زبنیض کے نیزہ ماراجس سے وہ زحمی ہوکر اونط ہے گریں چونکہ حالم کھیں اس وحبہ سے بیبیط سے بچے تھی صالع مہوا۔ کنا زنے تیروں سے مقالم كما الوسفيان في ان سي كهاكم محصلى الله عليه وسلم كي بيشي اوراس طرح على الاعلان جلى جائے۔بہ تو گوارانہیں ۔اس وقت والس جلو بھر حیکے بھی دینا انہ نے اس کو قبول کرلیا ۔ اوروالیس لے آئے وہ ایک روز بعد مجرواندکیا حضرت زینیٹ کا برزخم کئ سال تک رہا اور كتى سال اس مبب بيارره كريث حرمين انتقال فرمايا - رصني التُرعنها وارضا ما يُحضور الشاد ورايا کہ وہ میری سب سے اچھی مبڑی تھی جرمیری محبت میں سّائی گئی ۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللّٰہ عليه وِللم خود فبرس انرے اور دنن فرما یا -اتر نے وفت بہت رشجہ یو تھے جب باہر تشرکیت لائے · توجيره كجلا ہواتھا صحابط نے دریانت كيا توارشا دفرا باكه مجھے زينيط كے ضعف كاخيال تھايس نے <u>دعا کی کہ قبر کی ننگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا ری جائے ۔الٹرتینے نے فبول فرمالیا۔ له ف حضو اِقدیں</u> ىلى السّرعليه ولم كى توصاح بزادى اوردى كى خاطراتنى مشقت الطهانى كه جان تعبى أسى مي روي بجر بحى قبری تنگی کے لئے حضوا کی کھا کی ضرورت مینی آئی توسم حبیبوں کا کیا پوجیصنا۔اس لئے آ دمی کواکیز اوقات قبر کے لئے دعاکرناچاہیے خودنبی اکرم صلی اللہ علیہ والمتعلیم کی وجہسے اکٹرادقات مذاہبے سعيناه ما لَكُت مح اللهم المفطنامية بمنبك وكركم مك وفضلك (۲۱) حضرت تبع فربنت معوذ کی غیرت دبنی فرتبيع بنئت معو ذابك انصاري صحابتيم بين أكثرلة ائيون مين حضورا قدس صلى التعليمونم کے ساتھ شرکیب ہوئی ہیں -زخمیوں کی دوا دارو فرما پاکرتی تھیں اور مقتولین اور شہار کی عشیں الطاكرلا ياكرتى تقيس حضور كى بحرت سے بيلے مسلمان بوكئى تھيں - بجرت كے بعد شادى بولى حصنوراکرم صلی الله علیہ وسلم بھی شادی کے دن ان کے گھرتشرلین کے گئے کھے ۔ وہا جب د الوكيا اخوشى بب شعر بطيط رسي كقيس جن مي الصارك اسلامى كارنا مع اوران كے طرول كا فكر نفاج مبركى اطائ مين تنهيد موئ تق ال ميسايك في بمصرع مى طرصا وفي بالبي أبعانها في غرب ىلەخىيىئامىلالغ**ا**ب ance concernance that and concernance

و دکایت کابر (سی) رہمیں ایک ایسے نبی ہں جوآئندہ کی بانوں کو جانتے ہیں ،حضور<u>ہ نے اس کے بڑھنے</u> کومنع فرماد ما كيونكة النده كے حالات الله بى كومعلوم ہى ، رئيع كے والدحضرت معودًا اوجل كے قال كرنے والوں میں ہیں۔ ایک عیورن جس کا نام اسمار تھاعط بیچاکرتی گفی۔ وہ ایک مرتنبہ جندعور توں کے سالفة حضرت ٌرتبغُ کے گھر بھی کئی اوران سے نام حال بینہ وغیرہ جیبے کہ عور توں کی عادت ہوتی ے دریافت کیا انصوں نے بتا دیا -ان کے والد کا نام شن کروہ کہنے لگی کہ نواینے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے ابوجبل جونِکہ عرب کاسپردار شمار کیا جا تا تھا۔اس کئے اپنے سپردار کا قاتل کہا۔ بیٹن کر مبیع کوغصتہ آگیا ۔ کہنے لکس کہ میں اپنے غلام کے فاتل کی بیٹی ہوں مُرتبع کوغیرت آئی کالجبل کواپنے باپ کامبردار شنے ۔اس کئے انھوں نے اپنے غلام کے لفظسے ذکر کیا ۔اسمار کوابوہل كم متعلق غلام كالفظ سُ كغصته آيا اور كهنالكي ومجهر يروام كم تبرب بالفوعط ووخت كرول وتتبع نے کہاکہ مجے پڑھی جرام ہے کہتھے سے طرخریدوں میں نے نیرے عطر کے سواکسی عطر بس گندگی اور بدلونہیں دہمیں۔ له ف مرتبع کہتی ہیں کہیں نے بدلو کالفظ اس کے حالفے کو كہا نخفا۔ يحميت اور دىنى غيرت تھى كەدىن كے اس بخت دشمن كے منعلى وہ سردارى كالفظ نہ سن سکیں ۔ ان کل دین کے بڑے سے بڑے دمن کھی اس سے اونجے او نجے لفظ لوبے جانے ہیں اور کول تخص *اگر منع کرے تو*وہ تنگ نظر نباد باجا تاہے ۔ نبی *اکرم ص*لی التّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے كمنافى كوسردارمت كهواكروه ننها السردار بوكيا توتمن ايني رب كونادا من كيا-كه معلومات بحضور كيبيبان اوراولاد ا ينحآ قااور دوجهان كيسروار حضورا قدس ملى الشعليه وسلم كى بيبوب اورا ولادكاحال علوم كرنے كارشتيات ہواكر تاہے اور بمرسلمان كو ہو ناجا ہئے تھی -اس لئے مختصرحال ان كالكھا مِا الْحِي كَنْفُصِيلُ اللَّه كَ لِيُرْوضُ خيم كتاب جِائِية حضورا فدس صلى السَّر عليه وسلم كا بكاح جن برمى تىن اور موضين كا أنفا ف بع كبياره عور نوب سے ہوا -اس سے زیادہ ہیں اختلاف ہے اوراس پرتھی اتفاق ہے کہ ان سب میں پہلا نکل حضرت خدیجہ فیسے ہوا جوہو گھنیں حضوره كي عمر شرلف اس وقت بحيس برس كي هي اورحضرت خديجة كي عمر جاليس برس كي هي حضور کی اولاد بھی بجرحضرت ابرائیم ایک کے سب انہیں سے مہولی جن کا بیان بعد میں آئے گا حضت خدر بحراث کے مکاح کی سب سے اول تجویز ورفد بن نوفل سے ہوئی تھی مگر نکاح کی نوبت له اسدالعنا به که ابوداؤر 

المن المناسمة المناسبة المناسب نہیں آئی۔اس کے بعد دونخصوں سے بکاح ہوا۔ اہل ناریخ کااس میں اختلات ہے کیان دونوں میں سیلےکس سے ہوا ۔اکٹر کی رائے یہ ہے کہ میلے علیق بن عائز سے ہواجن سے ایک لڑ کی ہیدامونی جن کا نام ہند تھا اوروہ طری ہوکرمسلمان ہوئیں اورصاحب اولادھی ۔ اور معضوں نے لکھا ہے كعتين سے ايك الط كائمى مواجس كا نام عبدالله ياعبرمنان تھا عنين كے بعد يحير ضرت فدير كے كا نکاح الوبالله سے ہواجن سے مہنداور ہالہ دوادلاد ہوسی اکٹروں نے کہاہے کہ دونوں لاکے تخفے۔ اورلعضوں نے لکھا ہے کہ مہزار الحام اور ہالدار کی ۔ سب رحضرت علی و کے زمانہ خلافت کم زندہ سے ۔ ابوبالہ کے انتقال کے بعد صنورا قدس صلی التہ علیہ وسلم سے بکاح ہواجس وقت کہ حضرت خدہجے ہے عمرطالیس برس کی تھی بھاج کے بعد بجیس برس حضور کے نکاح میں رہیں اور رمضان سنسه نبوي مين ببنيط مرس كي عمرس انتقال فرايا حضور افد ت صلى الله عليه وسلم كو ان سے بچیر محبت کفی اوران کی زمرگی میں کوئی دوسرا بکاح نہیں کیا۔ان کا لقب اسلام کیے میلے ہی سے طاہرہ کفا۔اسی وجہ سےان کی اولا د حودومرے خاوندوں سے ہے وہ تھی مبنو الطاہرہ کہلاتی ہے -ان کے فضائل صریف کی کتابوں میں کثرت سے ہیں-ان کے انتقال ہر حضورا قدس سلى التعليه وسلم في خود قبرم بأركب بن انركران كودنن فرايا تنها مناز حنازه اس وقت كم مشرف منهي بهوني لفي وان كے بعداسي سال شوال ميں حضرت عائشا و رحضرت سودہ تطب نکلے مہوا۔اس میں تھی اختلات ہے کہ ان دونوں میں کس کا بحلے مہوا۔ بعض موزمین نے حضرت عائشه وض نكاح بهليم والكها ہے اور تعضوں كى رائے بير ہے كے حضرت سودہ رہ سے بيطي موا يعدمين حضرت عالكثه رض حضرت سوده يفانجى بيوه تفيس ال كحوالدكانام زمعه بن فتیں ہے۔ پہلے سے اپنے چیازاد مجائی سکران بن عمروکے بحاح میں تختیں۔ درنوں سلمان بہوئےاور ہجرت فرماکر صبتہ نشرلف لے گئے اور حدشہ میں سکران کا انتقال ہوگیا لیعض مورضین نے اکھاہے کہ مکہ والب آگرانتفاک فرمایا۔ان کے انتقال کے بعدسنا۔ منہوی میں حضرت فديجرة كانتفال كي كيردنون بعدان سے نكاح بهوا اور رخصتى حضرت عاكنته في كرضتى سے سب کے نزدیک میلے ہی مہوئی حضور م کی عادت منسر لفے نوکٹرٹ سے نماز میں شخول رمہنا تھی ہی، ایک مرتبہ چھنور سے انہوں نے عرض کیا کہ رات آگ نے اتنا لمبارکوع کیا کہ تھے اینی ناکسے نکسیز تکلنے کاڈر مہو گیا دہر تھی حضور صربے بیچھے ناز میرے رہی تمبیں چونکہ برن کی جار تحقیب اس وجهسے اور تھی مشقت ہوئی ہوگی ایک مرتب چضور سے ان کوطلاق دینے کا

و حکایات کابت (سی) الاده فرمايا والمفوب نيءوض كماكه بارسول التلةم مجهي خادندكي خوامش نهبب مكربيرتمنا سي كهجنبت میں حضور کی بیوبوں بیں واخل رموں اس لئے مجھے آب طلاق ندویں بنی اپنی باری ماکشند خ کو دمتی ہوں اس کوحضورہ نے فبول فرمالیا اوراس وجہسے ان کی باری کا دن حضرت عاکننہ ٌ ك حصته مين أناتها يسم صبح بالصف يعمن اور تعبن في لكها ب كة صفرت عمر في كاخير بانتخلافت میں وقات بائی ان کے علاوہ ایک سورہ اور بھی ہیں جو قرایش ہی کی ہیں حضور صنے ان سے بكاح كاالاده فرمايا -المفول في عرض كياكه تحجيسارى دنيابيس سيزياده محبوب أب مگرمیرے پانچ چھر بچے ہیں۔ مجھے بہ بات گراں ہے کہ وہ آج کے سرہانے رؤیں جلائیں حِضوراً نےان کی اس بات کوب ندفرمایا، تعراف کی اور نکاح کا ارا دہ ملنوی فرماً دیا حضرت عاکشتہ رض سے بھی بھاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال سنٹ نبوی میں ہوا جس وقت کہ ان کی عمر جھسال کی تقی حصنور ہو کی ببوبوں میں مہی صرت ایک الیبی مہیں جن سے کنوارے بین ایس نکل ہوا اور باتی سب سے کاح بیوکی کی حالت میں ہوا نبوت سے چارسال بعد بیر اہوئیں ا ورہجرِت کے بعدجب کدان کی عمر کونواں برس مضارحصتی ہوئی اور اٹھارہ سال کی عمر مرحضورا کا وصال ہوا اور چینیاسٹی سال کی عمرس >ارمِصنان سخٹ میمکوشنگل کی شب بیں ان کا وصا ہوا خود ہی دصبت فرمانی تھی کہ محجے عام قبرِ شنان میں جہاں اور ہیں یاں دنن کی گئی ہیں دنن كياجائے جھنورًا كے فرب جرہ منترلفه میں نہ دفن كيا جائے جنا نجہ بقیع میں دفن كی گئيں. عرب بیں بیرٹ مرورنھاکیشوال کے مہینے ہیں بحاح نامبارک ہمونا ہے حضرت عاکشہ فراتی ہیں كەمبرانكاح كھىشوال مىپ ہوا جەصتى كھى شوال مېپ بېرنى چصنور كى بېرىروپ مىپ كوك يى مجھسے زياده نصيب وراورخضور كم محبور بقى حضرت خدى وظكانتقال كالعدخول محكم كم بطحضورا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعض کیا یا رسول اللہ حاتے بکاح تنہیں کرنے جھٹلور سے فرایا۔ ں سے ۔عرض کباکنواری بھی ہے ہیوہ تھی ہے جومنظور ہو چضور صنے دریانت فرہایا توعر فن کیاکہ کنواری نوآج کے سب سے زیادہ دوست البو کمرضے کی لڑکی عاکث میشہے اور ہبوہ سوزہ منت زمعہ حضور سنے ارشاد فر ہا یا کہ انجھا تذکرہ کرکے دمکھ لو۔وہ وہ اب سے حضرت الوبکرٹے کھرائیں اورحضرت عاكشه في والده أم رومان سيعوض كياكهي ايك برى خيرو ركت كركن مور دریافت کرنے برکہاکہ حضور سے محصے عاکن نہ شسے منگنی کرنے کے لئے بھیجا ہے ۔ ام روحان كهاوه نوان كي مبتى مع داس سے كينے كاح ہو۔ كما ب داجها الو كرا كو آنے دوجضرت DE COMONOMICO MONOMICO MONOMIC

الوكم إلى المن وقت كم رمي وجود من تحقيد ال كتشريف للفي بران سي مجي بيي وكركما - الفول کھی بہی جواب دیا کہ وہ توحضور کے مجتبی ہے چضور مسے کیبے بکاح ہوسکتا ہے ۔خواہ کے حاکر حضو<u>ر سے ع</u>ض کیا جضور شنے ارشا د فرما یا کہ وہ مبیرے اسلامی بھائی ہیں ۔اُن کی ل<sup>و</sup>کی سے ميرا نكاح حائز ہے ۔خول والس ہوئیں اور خضرت الوبکر فے کو حواب سنایا۔ وہاں کیا در بھی ۔ کہا بلالاؤ حضور الشرلف لے گئے اور نیکاح ہوگیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گذر حانے پرحضرت الويكرصدلت وفي في دريافت كياكة آي ابني بيوى عاكشه كوكيون بنيس بلاكيت حصد عليه ولم نے سامان دہیّانہ ہونے کاعذر فرمایا حضرت الویکرصدلیّ صف نذرانہ میں کیاجس سے تیاری مردی اور شوال سلے اس اس اس اس است کے وقت حضرت الو کرصداتی رہ ہی کے دولت کرہ بر بنالعبی خصتی ہوئی ۔ بنین نکاح حضورے کے ہجرت سے پہلے ہوئے اس کے لعب جننے نکاح ہوئے وہ بحرت کے بعد مونے حضرت عائشہ ضکے بعد حضرت عمر ف کی صاحزادی حضرت حفصتر سے بکاح ہوا حضرت حفصت نبوت سے یا بنج برس قبل مکیس پیدا ہوئیں ہیلا نکاح مکہ ہی مین خندیش بن حذافہ سے ہوا۔ یہ تھی پرا<u>نے</u> سلمان ہیں حبخوں نے اول حیشہ کی ہجرت کی تھے مدینہ طبیبہ کی ہجرت کی تہ بتر ماہی مشر کی ہوئے اوراسی لطانی میں یا احد کی لطوائی میں ایکے سے اچھے نہ ہوئے اور سل جریا سلستہ میں انتقال فرمایا ۔حضرت حفصیّا بھی انيفاوند كے ساتھ ہجرت و اكر مدسين طبيب بي آئي تفيس جب بيوه بوكئيں توحضرت عمر شانے اول حضرت ابو کم صدیق وسے درخواست کی کہیں حفصہ کا نکاح تم سے کرناچا ہتا ہوں ایھوں نے سكوت فرمليا ـ اس كے بعد حضرت غنمان كى اہلية حضور كى صاحبرادى حضرت رقبيرٌ كاحب انتقال موانوحضرت عثمان طب ذكر ذمايا المفول نے ذرا دماك ميرانواس وقت كاح كاارادہ نہیں حضور مسے حضرت عمر ضانے اس کی شکا بین کی نوح صنور سے ارشا دفر ایا کہیں حفصہ کے کے عثمان سے مہنر خاوندا ورعثمان کے لئے حفظ سے مہنر بیری تیا تا ہوں ۔اس کے جاج صرت حفصريق سيستع ياست مين خود كاح كياا ورحضرت عنمان كابكاح ابني صاحبار وجضرت ام كلثوم ضي كريا -ان كے بيلے فاوند كے انتقال ميں مورضين كا اختلات ہے كه مدركے زخم نہید ہیں با*اصدکے میردستھیں ہےا دراہ دستہ سے بنی* اسی وجہسےان کے کاح کمب مجى اختلات ہے -اس كے بعد حضرت الو كرصد لن فرن خضرت عرض سے ذما ياك جبتم نے حفصتُ کے بھاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا تہیں اس دقت ناگواری ہوئی ہوگی

و حکایات صحابہ (سی) کھ لی الله علیه وللم ان سے نکاح کا نذکرہ فرما <u>حکے تھے</u>۔اس لئے نہ نومیس قبول كرسكنا تقاا وترحضور كے راز كوظا ہركرسكنا نھا۔اس لئے سكوت كيا تھا۔اگر حضورًا را دہ ملتوى فرا دخ نومیں صرور کرلتنا حضرت عمرظ فرماتے ہیں کہ محصے الویکریٹا کے سکوٹ کا حضرت عثمان کے انکار بهى زياده رنج تها حضرت حفصته بطرى عابده زايده فتيس رات كواكثر حاكنى تفيس اور دن ميں كثرت سيحضور إفارس لى الله عليه ولم في ال كوايك طلاق بمي دى هى حس كى وجر سے صرت عمر فاكوبہت رہے ہوا اور موالھى جا مئے تھا حضرت جبيريل م تشريف لائے اورع ص كيا الله حل شانة كا ارشاد ہے كہ خصر ہے رجوع كرلو - به طرى ننس برلا اوركنرت سے روزہ رکھنے والی ہں اورغمرہ کی خاطر بھی منظور ہے۔اس کئے حضورہ نے رجوع فرمالیا جادى الاولى مصمة ميں جب كه ان كى عمر تقريبًا ترك عجمرين كى تقى مدىبنطىدىيں انتقال فرما يا بعض نے انکا انتقال سے میں اور مرسا کھ برس کی تھی ہے ۔ان کے بعد حضور کا نکاح حضرت رینے سے ہوا حضرت زینے خزیمیے کی بیلی جن کے میلے ، کاح میں اختلاف سے یعض نے لکھا ہے کہ میل عبدالترتن عن كال ہواتھا جب وہ غزوہ احد من شہد موتے جن كاقصة بالح كى يلى صريث میں گذرا توحصنور نے کا ح کیا اور تعض نے مکھا کہ اُن کا بیلا نکاح طفیل بن حارث سے ہواتھا ان کے طلان دینے کے بعدان کے بھائی عبیرین الحارث سے ہوا جو مدر میں شہید موسے ۔اس کے بعرصوراقرس سلى الترعلبه وسلم سيجرت ك اكتس بهيغ بعدرمضان ستعيمين بواراكط فيتخصور كنكاح ببرمب اورربع الأخرس همين انتقال فرمايا جصنور كي بيوبوب مين حضرت فديج اورحضرت زينب وسى ببيبال السي بين حن كاوصالَ حضوراً كے سامنے ہوا۔ ما تی نوچے صنورے وصال کے وقت زندہ تھیں جن کا بعد میں انتقال ہوا حِضرت زیزی<sup>ہ</sup> بھری سخى تقبس ـ اسى وجرسان كانام اسلام سى بېلى كى ام المساكين دسكىتول كى مال) تقا-ان کے دجد حضورات س صلی اللّٰدعلبہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمٹے سے ہوا حضرت ام سلمٹالوامیہ كى مبيئ تقبين حن كالبيلانكاح اليني إزاد كهاني الوسلي سيهوا نفاجن كانام عبداللات عبداللات تھا۔ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلما نوں میں ہیں ۔ گفّار کے ہاتھ سے تنگ آکراول دونو<del>ل ک</del>ے مبننہ کی ہجرت کی وہاں جاکرایک لط کا پیلا ہوا جن کاسلام نام تھا صبنہ سے والبی کے بعد مربیظیبہ کی ہوت کی حب کا قصداسی باب کے مصر مفصل گذر دیا ہے۔مدینہ منورہ پہنچ ا یک لڑکا عمرٌ اور دولط کیاں درہ اور زہب پیدا ہوئیں ابوسلمٹ دس آدمیوں کے بعرسنمان OD CENTON CONTROL OF THE BUILDING TO CONTROL OF

CO KONON GONO ہوئے تھے۔ برراوراُصر کی لڑائ میں تھی شریک ہوئے تھے ۔ اُصر کی لڑائی میں ایک زخم آگب تفاحس کی وجہسے مہبت تکیف انظائی۔اس سے بعدصفرسک چیس ایک مربیس نشرکف لے كئے توواہبی پرویہ زخم پیر ہرا ہوگیا اوراسی میں اطرحاری لافری سنگ میٹر میں انتقال کیا حضرت آم اس دقت حاملهمیں اور زینے بیٹے بیٹے میں تقب جب وہ بیلا ہوئیں نوعدت یوری ہوئی حضرت الومکصدلق رہے نکاح کی خوام ش فرمائی تواکھوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضورا قدیم ملی اللّہ للبدولم ني اراده فرمايا الفول نيعون كياكه مبرے بيچے بي اورميرے مزاج ميں غيرت كامضمون بهت ہے اورمیراکوئی ولی بیاں ہے نہیں خصور سے ارشاد فرما یا کہ بچوں کا اللہ محافظ ہے اور پیغیرت میں انشار اللہ مالی رہے کی اور کوئی ولی اس کوناب ندنہیں کرے گا۔ تواکفوں نے اپنے بیط سامنے سے کہا کہ حضور سے میرانکاح کردو۔ اخیر شوال سے حیمی حضور سے نکاح ہوا لعض نے سے حمیں اور تعفی نے سے حمیں لکھا ہے۔ ام سکمٹے کہتی ہی کہیں نے حضور سسسناتها كحرب ض كوكوئي مصيب يهني اوروه بيددعاكرے الله تماكم في في في مُصِيْكِيني وَاخْلُفُنِي خَدُلِطِينها لِالسَّمِ فَي السَّمِ فَي الْمُعَلَّمُ الله السَّم الله السَّال العمالدل تصبيب فرمانواس كوالمحل ننائذ بنبري بدل عطا فرملته بهي رابوسليم كمرنے يرمين به دعالو يرم لتی ، مگربہوتی تھی کہ ابوسل شے بہرکون ہوسکتا ہے۔اللہ نے حضور سے باح کراد ما حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ ان کے طن کی ہبت شہرت تھی جب نکاح ہوگیا ۔ نومیں نے جیب کرصیلہ سے ماكرد مكيما توجيات التحاس سے زيادہ يا يا ميں نے حفظ سے اس كا ذكركما - اكفول نے كما نہیں البی میں نہیں ہی جتنی شہرت ہے۔ اور المونین میں سب سے اخیر س حضرت أم سلية كانتفال وهي ياسل عيمين مواراس دفت جوالتي سال كي مرتقي -اس لحاظ سے نبوت سے تقریبًا نوفجرس ہیلے بیدا ہوئیں حضرت زیزیج بنت خزیمیہ کے انتقال کے بعد ان سے نکاح ہواً اورحضرت زیزے کے مکان میں مقیم ہوئیں ۔ انھوں نے وہاں دیکھاکہ آبکہ مٹکے میں تجور کھے ہیں اور ایک حکی اور ہانڈی تھی۔ انھوں نے تجوخود بیسے اور حکینا کی ٹوال کرملیدا تیارکیا اور پہلے ہی دن حضور م کو وہ ملیدہ کھلا یاجز کلا کے دن اپنے ہی ہاتھ سے ایکا یا تھا۔ آگ لعجيضوراة رس ملى التدعلبه وسلم كانكاح زيزت بنت جحش سيهوا ويحصنورا قدنس صلى التد علبيه وسلم كى مجولي زادمېن مېي - ان كامپهلانكاح حضور شف اينه متبني حضرت زيد بن حاريف کہا تھا۔ان کے طلاق دینے کے بعداللہ حل شان نے خودان کا نکاح حضورے سے کر دیا سر) کا CONTRACTOR CONTRACTOR AND A TOTAL

تصتبسورهٔ احزاب بی هی ہے اس وقت ان کی عمیزتیس سال کی تفی میشہور فول کے موافق دلقیعدہ لبن نكاح بهوا يعض نے سے میں لکھا ہے مگر میں صفحہ ہے اوراس حساب سے نبوت گو پایننرہ سال قبل ان کی پیلائش ہوئی ۔ان کواس پر فخر تھا کیسب عور توں کا نکل ان کے اوليان كيااوران كانكل التدجل ننائ في كيا حضرت زيرا فحب ال كوطلاق دى اورعدت پوری ہوگئی نوحضور نے ان کے باس بیام بھبجا ۔انھوں نے جواب بیں عرض کیاکہ ہیں اس وفت نک ليحنبين كهبكتي جب نك اينے الله يسے منتورہ نه كرلوں اور بيكه كروضوكيا اور نماز كى نبت ماندھ لى آوربید دعا کی که باالله نیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اگر میں ان کے قابل ہوں نومی را نكاح ان سے فرمادے۔ اِدھر حضور ایرز آن مشرلف كى آبیت خَلَمْناتَضَى نَهِ يُنْ اِبْنُهُ اَ وَطَلَمَ مَرَ وَجُنَا كَهَا نازل ہوئی نوحضور سے خوشخری بھیجی حضرت زینے خوش کی وجہ سے سجدہ میں گر گئیں جضور ِ اندس صلی السُرعِلبہ وللم نے ان کے بکانے کا ولیمبہ کڑی شان سے کیا۔ بکری دسے کی اور گوشت روٹی کی دعوت زمان ایک ایک جاعت کوملا پاجا نا تھا آورجب وہ فارغ ہوجانی تھی نودوسری جاعت اسی طرح بَلَانُ عِالَى حَتَّى كَيْسِبِ بِي يُولُونِ نِيسِطِ بِعِرْرِكِها يا حضرت زبنيثِ طِرى يخي تقين اور بِرَى محنتي ، اپنے ہاتھ سے محنت کرنیں اور حوصل ہوتا وہ صدقہ کردتییں ۔ ان سی کے بارہ میں حضور نے ارشاد فرمایا نفاکہ محبوسے سب سیلے مرنے کے بعدوہ ملے گی حسب کا ہاتھ لانبا ہوگا۔ بیبیاں طاہری المبائي سمجي اس كے لکڑی کے كرسب كے ہاتھ نامينے شروع كرديئے ۔ دىكھے ہیں حضرت سودہ " كالاتهسب سے لانبا ملا ، مُرحب حضرت زیزیش كانتقال سب سے پیلے ہوا جسمجیب كه بالتھ كى لمباني مصمراد صدفه كي كثرت تقى - روز م حي بهت زياده ركهتي تقيس سنت شيس انتقال فرايا. حضرت عمر خرنے نماز جنازہ پڑھائی بچاس برس کی عمرتنی ۔ان کا قصنہ اسی باب کے ملا پر بھی گذرا ہے۔ان کے بعدا کے نکاح حضرت جوبرٹیرنت الحارث بن ابی ضرار سے ہوا۔ بیغزو کا مرابیع میں نید موکرائی مفیس اور فلمیت میں حضرت تابت بن نیس کے حصرین ایس فید سونے سے بہلےمسافع بنصفوان کے نکاح میں تھیں حضرت ناہنے نے ان کو گواوقسے سونے پرم کانت کرفہ یا مکاتب اس غلام یا با ندی کو کہتے ہیں جس سے بیم نفر رکرانیا جا وے کہ اننے رام تم اگر دیو ۔ اُونم آزاد۔ ایک اوقبہ جالیں درم کا ہوتا ہے اور ایک درہم نقریبًا ساط <u>ھے</u> بین آنے کا اِس سراب سے نوا فیبرکی قیمت (مشفیہ) عمولی اورجارانے کااگر دہم ہوتو دانی، ہوتی - بیچھوڑ كى غدمت ميں آئيں اور عرض كياكہ يارسول الله ميں اپنی قوم كے سنردار حارث كى بنيلى جو برب 

ہوں جومصیبت مجھ برنازل ہوئی آپ کومعلوم ہے اب اتنی مقد*ار برس مکا تب ہو*ئی ہوں اِرمیری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید برآئی ہوں حضور<u>ہ نے</u> فرما ماکہ میں تجھے اس سے ہتبرلاب نہ بتاؤں کہ تھے مال اداکر کے آزاد کرا دوں اور تھے سے بحاح کروں ان کے لئے اس سے بہترکیاتھا نجوننی منظور کرلیا اور سے جسی مشہور قول کے بوافق اور بعضوں نے لاتھ میں اس قصه کویتا یا ہے : کاح ہوگیا صحابی*ے نے جب ش*نا کرہزالمصطل*ق حضورع کی سس*ال بن گئی توالحفوں نے بھی اس رہ تہ کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیئے کہتے ہیں کا یک حضرت جویرینظ کی وجهسے سو کھرانے آزاد ہوئے جن میں تفریباً سان سوآ دی تھے۔ اس قسم كي مصلحتين حضورة كے ان سب كاحول ميں تفيں حضرت جورية نها بت حسين فنيں جيركے برملاحت تقی کہتے ہیں کہ جونگاہ طرحاتی تھی اٹھتی پہلتی چضرت چوبریٹرنے اس لڑائی سے نین دن يبلح ايك خواب دېكيمانضاكه ښرب سے ايك جا زحلا اورميري گودىي آگيا -كهتي بي كهجب میں قید مونی تو تحجے اپنے خواب کی تعبیر کی امید رہندھی۔اس وقت ان کی عمر بیس سال کی گئی اورربیع الاول سے بیمبر صبحبے فول کے موافق میندھ<sup>28</sup> برس کی عمریں مدینہ طبیبہ میں انتقال ہوااد تعضول نے ان کا انتقال سلاھ جوہیں ستر بریں کی عمر اس کھا ہے۔ آم المومنین حضرت ام حبیت الوسفیان کی صاحبزادی ان کے نام میں افتلات ہے۔ اکثروں نے مرالہ وربعضوں نے مندبتایا ہے ان کابہلانکاح عبیداللہ بجےش سے مکہ مکریہ ہوائے ۔ دونوں میاں ہوی لممان ہوگئے نتھے ۔ کقار کی بھالیف کی بدولت وطن چیوڑنا پڑاا ورصتبہ کی ہجرت دونوں نے كى ويان جاكرخاوند نصاني موكيا - براسلام برياتي رمين -المخون في اسي احيف خا وندکوخواب میں نہابت بُری نگل میں دیکھ اِ۔ صبح کومعلوم ہواکہ وہ نصرانی ہوگیا ہے۔اس تنهائی بی اس حالت بیں ان برکیا گذری ہو کی - ایٹرسی کومعلوم ہے لیکن حق نعالی ننائی نے اس کانعمالبدل ببرعطا فرمایا کیصنورم کے نکاح میں آگئیں حضورم نے صبنہ کے با دخاہ نجاتی کے باس سیار مجھ کا کہ ان کا نکل مجھ سے گردو رجینا نجے نحانی نے ایک عورت ابر سہ کوان کے با<sup>س</sup> اس كي خير كے الله كھول نے خوشى ميں ابنے دونوں كناكن جو كين رسى تقبيل اس كوعط **گردیئے اور یاؤں کے حفیلے کڑے وغیرہ مننعب در چنیری دیں بنجائتی نے کاح کہا اراپنے** س سے چارسودینارہ ہرکے ادا کئے اور بہت کچھ سامان دیا جولوگ محلیں کا ح میں موجود کینے ان کوبھی دبنار دیئے اور کھانا کھلا با ۔ اس میں اختلات ہے کہ بہ کاح سکھے " بواجد ا

وكالتيمائة (س) المحروي والمحروي اكثركافول ہے پاسل عربی جبیا کیعض نے کہا ہے صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہان کا نکاح لنظمس ہوا اور خصنتی سے عمل حب یہ مرین طبیعہ پینے بیں نے نئی نے بہت سی خوشبواور سالان جہزوغیرہ دیکران کو کاح کے بعد حضور م کی خدمت میں بھیجد یا بعض کتب دتواریخ اوراحا دیث سے علوم ہوتاہے کہان کے باپ نے نکاخ کیا۔ مگر میرجیے نہیں ۔اس لئے کہان کے باب اف قت نک ن بہیں ہوئے تھے وہ اس قصہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ان کا ایک قصتہ اسی اب کے <u>٩ برگذر حیاہے ۔ان کے انتقال میں بہت اختلاف ہے ۔اکثر نے سب ہے جا یا ہے ۔اوراس ا</u> علاوه سلكية اور ه عير اور شهر وغيرو اقوال عي بين - ام المؤمنين حصرت صفية حي كي بيطي ت موسی علیه السلام کے بھائی حضرت ہارون علیالسلام کی اولا دمیں ہیں۔ اول سلام بن کے کاح میں تھیں اس کے بعد کنانہ بن الی حقیق کے کاح میں آئیں۔اس سے نکاح اُس زٰمانه میں ہوائھا کنجیبر کی اطرائی شروع ہوگئی تھی اوران کا خاو نفتل ہوگیا تھا جیسر کی لطِ انی کے بعد دخیر کلبی ایک صحابی تھے۔اکھوں نے حضور سے ایک باندی مائلی چضور میان کو ت فرا دیا چونکه مدینه می کا وقبیلی قرایظه اورنضیر آباد تھے اور سیمبردار کی بیٹی هیں اس لئے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار سو کی صفیق کو اگر حضور اپنے نکاح میں لے لیں توہیت سے لوگوں کی دل داری ہے۔ اس لیے حضور سے دحیہ کو خاطر خواہ عوض دے کران کو ہے لیا اوران کو آزاد فراکز کاح کرلیا اور خیبرسے دالیبی میں ایک منزل بران کی خصتی ہوئی صبح کوحضور*م نےا*رشا د فرمایا کہ جس کے پاس جوئینر کھانے کی ہووہ ہے آئے میجائم کے پاس متفرق جبزی کھجور بنیر بھی وغیرہ جرتھاوہ لے آتے۔ابک جیڑے کا دسترخوان بجیا دہا۔ اوراس بروه سب فرال داگیا اورسب نے مشرکی ہوکرکھالیا - بہی ولیم بھا بعض روایات س آیا ہے کہ حضور و نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگرتم اپنی توم اور اپنے ملک میں رہنا چاہونو آزا دہو حلی جا و اورمبرے یاس مبرے بحاح میں رہنا جا ہوتو رمود انھوں نے عض کیا کہ یا رسول التُدمَّس مشرک کی حالت میں حصنور کی نمتاکرنی تھی اب مسلمیان ہوکر کیسے جا ، ول - اس سے مراد غِالبًا ان کا وہ خواب ہے حوالھوں نے مسلمان ہونے سے بیلے دیکھا تھا کہ ایک جاند کا ٹکڑامیری کودیں ہے اس خواب کو اکفوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا اس نے انک انجاس زورسے منہ رمالاکہ آنکھ راس کانشان طِرکیا اور بہکہاکہ تو شرب کے بادشاہ ك نكاح كى تمناكرنى ب- أيك مرتب خواب وكيهاكة فناب ان كيسبند بربع فاوندس AND THE PROPERTY OF THE PROPER

حکایت کاب (مکی) اس کوئی ذکر کیا اس نظام برطبی بین کہا کہ ڈو پیجا ہی ہے کہ تیرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے ابك مرتب الفول نے جاند كوكو دميں ديكيانوانے باپ سے ذكركيا اس نے بھی ايک طمانچہ مارا۔ اوربیکہاکہ تیری گاہ شرب کے بادشاہ برجاتی ہے مکن ہے کہ جاند کا وہی ایک خواب خاو اور باب دونوں سے کہا ہم یا جا ندوومر ترب دیکھا ہو۔ رمضان سے میں ہجری بیں صحیح قول کے موافن انتقال ہوا ۔اورنیقرییاسا کھریس کی عمر مان نے دکہتی ہیں کہ میں جب حضور صے نکاح میں م أي توميري عمرسترد سال كينهين بهوائي هي والم المؤمنين حضرت ميمونه رض حارث بن حزن كي بيشي ان کامل نام بڑہ تھا حصنورے برل کرمیمونی رکھا۔ پہلے سے ابور حم بن عبدالعزیٰ کے کاح میں تخبیں ۔اکٹرمورضین کابھی فول ہے اور تھی بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوید کے نام میں ہں بعض نے لکھا ہے کے حضور سے سہلے بھی دو نکاح ہوئے تھے بیوہ ہوجانے کے بعد دلقعدہ میں حب جعنوراتد مصلی الترعلیہ وہم عمومے لئے مکہ مکرمہ تشریق ہے جارہے تھے موضع من میں نکاح ہوا حضور نے ارا دہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکمیں خصتی ہوجائے مگرمکٹہ والول نے فیام کی احازت نہ دی ۔اس لئے والسی میں سرف ہی میں خصتی ہوئی اور سرف ہی ببب خاص اسی حکمه جهان خصتی کاخیمه رتها سات پیریسی تحت فرل کے موانن انتقال ہوا ً اور لعبض نے سالٹ سے مب*ن لکھا ہے۔اس وقت ان کی عُراکیا سی برس کی تھی اوراسی جگہ قبر بنی* بہ بھی عبرت کامفام ہے اور نامیج کاعجیبہ ہے کہ ایک سفریس وہاں بھات ہوا اور درسرے سفرمي وبال خصتى اورع صبرت بعداسي حكه قبربني حضرت عائشة فرماتي ببب كهيمونه خ مهم ٮ بىي زبادەنىقى اوھىلەرچى كرنے والى غىبى - يزىدىن اصمُّ كہنے ہيںكەان كامشغار پرقت ناز تھا یا گھر کا کام -اگر دونوں سے ذاغت ہوتی توسواک کرتی رہی تھیں جن عور نوں کے بكاح برمجدتمن ومورضين كااتفاق بيئي -ان مين حضرت ميموننه كانكاح سب سے آخری کلاح ہے۔ان کی درمیانی ترتیب میں البتداختلات ہے ۔جس کی وجبان کاحول کی تاریخ کا اختلاف محصبيا كفنقطور بمعلوم ہواان كباره ببولوں ميں سے دوكا وصال حضور كے سامنه موحيكا كفاحضرت فدريج كا اورحضرت زينيك نبت خزمر كالاباني نوبببال حصوراك وصال کے وقت موجود تھیں۔ان کے علاوہ اور کھی تعفن نکاح لعبض محذیب اور مورضین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے۔اس لئے انہیں بیبیوں کا ذکر کھا ہے جن براتفاق LES TONON CENTON ( 111 ) NOVANCES TO LA CONTRACTOR DE LA

علومات جضور کی او لاد مورخین اور محذنین کااس برانفاق ہے کہ آھے کے جارلر کیاں ہوئیں اوراکٹر کی سے بطری حضرت زیزیٹ ہیں ر<u>پور حضرت رف</u>نیٹر *پیر حضرت* ام کلتوم خ کبجہ حضرت سبرہ فاطریہ لطکوں میں العبنہ بہت اختلات ہے جس کی وجربیہ ہے کہ میر بجبن بي ميں انتقال فرا كئے تھے اور وربیں اس زمانہ میں ناریخ كا اہتمام كمجواليا نہ تھا صحابیّہ صبيے جاں نثار کھی اس وفٹ نک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو سربات پوری پوری محفوظ رمنی اکثر فقيق يه سنے كة مين لط كے حضرت قاسم رخ حضرت عبدالتدرخ حضرت ابراہبم ہوتے لِعضول بكهاكه جي تقفے صاحبزا دے حضرت طبیط اور پانجویں حضرت طا ہڑتھے اس طرح یا نجے ہوتے عض کہتے ہیں کیطیٹ اورطاہ گردونوں ایک ہی صاحبزادہ کے نام ہیں۔اس طرح جاربوتے اور تعض نے کہا کہ حضرت عب اللہ ہی کا نام طبیب اور طائبر بخفا ۔ اس طرح تین ہی ل<u>اکھ ک</u>ے ا در معضوں نے دولاکے اور بھی نباتے مطبی اور مطبح ور لکھا ہے کہ طبیب اور مطبی ایک ئے اورطائم اورمطفی ایک ساتھ پر اہوئے۔اس طرح سات لاکے ہونے لیکن اکنز کی حقیق تین لوگوں کی ہے اور حضور ہے کہ ساری اولاد حضرت ابراہیم کے سواحضرت خدمجے ہی سے پیداہوئی ۔لوگوں میں حضرت فاسم ضرب سے پہلے پیداہوئے کیکین اس میں اختلاف ہے كحضرت ربنب ان سے طری تعبس یا حیولی حضرت فانسم نے بچین ہی میں انتقال فرایا دوسال لى عمر اكثر نے اکھی ہے اور لعضول نے اس سے كم يازيا وہ كھى تھے ۔ دوسرے صاحباد حضرت عبدالتَّدِّخونبوت كے بعد سپيل ہوئے اوراسی وجبسے ان كا نام طيب اور طابُّر كھی بڑا . ا ورجبین ہی میں اننقال ہوا ۔اُن کے انتقال پرادر لعض نے لکھاہے کہ حضرت قاسم کے انتقال پرکفاربہن ویش ہوئے کہ میں کی سل منقطع ہوگئی جس پرسور<u>اً انا اعطینا نازل ہو</u>ئی اور بنبل ختم ہوگئی تو کھے دنوں ہیں نام مبارک تھی مط حائے گا۔ بیرجوا ملاکہ آج ساڑھے نیرہ سوبرس بعد تک تھی حضو واسے نام کے فدائی کروڑ دن موجو دہیں نسبہ صاحبراد ب حضرت ابراسم مصح جو ہجرت کے بعد مدینہ طبیبیں بالاتفاق ذی انجیر شعمیں بیراہوئے برحضور کی باندی حضرت مار ہے کے بیٹے سے ببدا ہوئے اورحضور کی سب سے آخرى اولادمي جصنوره نے سانویں دن ان کاعفیقہ کہااور درمین ڈیسے ذریح کئے اور پالول برابرجا ندى صدقه فرماني اور بالون كودفن كرايا به البسند مباصى رشنه سركه بال آنار يحضور ANCERCANONATIONAL CONTRACTOR AND CON نے ارثنا دفریایا کہ میں نے اپنے باب حضرت ابراہیم کے نام پر نام رکھا ہے اور سولہ مہینے کی عمریں ان صاحبزا دو نے بھی ، اربیعالاقرل سلے میں انتقال فرمایا یعیضوں نے انگھارہ جینے کی عم بلائى ہے حضور كارشاد ہے كمابر ہم كم كئے جنت بي دود صلانے والى تجويز بوكئى -صاحبزاد بوں میں سب سے بڑی حضرت زمین طی ہیں اور حن مورضین نے اس کے خلاف لکھ ے غلط سے حصنورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بکاح سے یا بنچ برس بعد حبکہ آب ایس برس کی تھی پیدا ہوئیں اور اپنے والدین کے آغوش بی جوان ہوئیس مسلمان ہوئی النے خالہ زاد کھائی الوالعاص بن رہیج سے نکاح ہوا عزوہ بررکے بعد بجرت کی جب میں شکرنے ک نایاک حرکتوں سے زخمی ہوئیں جس کا قصہ اس باب کے منائے پرگذر حیکا ہے اور اس بہاری کا ملىلەاخېرتك حلىتارىل بېران تك كەشەھ كے ىشروع ميں انتقال فرمايا ـ ان كے خاوندىجى سلمان ہوکر مدینہ منورہ کہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح بیں رہیں ان سے دو پیچیروئے ایک لاکا ایک لوک ایک لوک - لوکے کا نام حضرت علی فاتھا چیجوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قربیب حضور کی زندگی ہی ہیں انتقال فرمایا ۔ فتح مکمین حضور ا کے ساتھ انٹٹی پر جوسوار تھے وہ نہی حضرت علی او کھے اول کی کا نام حضرت امام می تھاجن کے تعلق صديث كى كتابول ميس كثرت سے قصر السبے كي جب حضور و نماز ميں سحرہ كرتے توبير کمرپرسوار ہوجائیں ۔ ببجصنورصے بعیزیک زندہ رہیں حضرت سیدہ فاطرینے کے وصال کے بعد حوان کی خالے میں حضرت علی کرم اللہ وجہۂ نے ان سے بحاح کیا اوران کے وصال کے بعد مغيره بن نوفل سے نکاح ہوا حضرت علی ض کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی ۔البتہ غیرہ سے بعضوں نے ایک لطرکا کی لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیاہے ،کہتے میں کہ حضرت فاطریغ یت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی فرکا نکاح بھائجی سے کر دیا جائے۔ان کا زینیٹے سے تبن برس بعد بیرائموں جبکہ صنور کی عمینہ لیے تنتیب س کی گفتی اور بعضوں نے حضرت رقبیًا کوحضرت زمزیشے سے طرا بتایا ہے لیکن صحیح بھی سے کیچھٹرت زمزیشے سے چیو تی تختبس حضورم كيجي الولهب كحسط عتبيس نكاح ببوانخا جب سوره تتبت نا الولہ ب نے ان سے اور ان کے دوسرے ہمائی عنیہ سے ب کے نکاح میں حضور کی سیری صاحبراد ام كلتوم محسب به كهاكم ميري ملاقات تم دونون سے حرام سے -اگرتم محدر صلى الله CONCORPORATION OF 1717 DICENSOR CONCORPORATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

وكايت عابة (سي المحروف المحروف علبہ وسلم ، کی بیٹیوں کوطلات نہ دیدو۔اس پردونوں نے طلاق دیدی ۔ بیہ دونوں نکاح تجین ہی ئے تھے ۔خصتی کی نوبن تھی نہیں آئی تھی ۔اُس کے بعد نتج مکہ برچضرت رقبیہ سکے خاوند غذبہ لمان ہو کئے تھے گربیوی *و پہلے* ہی طلاق دے چکے تھے اور حضرت رفنیٹر کا نکاح حضرت عثمانؓ سے عرصہ موا موجیا تھا حضرت عثمان اور حضرت رفیبہ اللہ دونوں مرتبہ صبتہ کی ہوت کی تھی ، حس کابیان پہلے بابکے نا برگذر دیکا ۔اس کے بعد جب حضور منے بیدار شادفر ما باکہ تحجے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ مب ری ہجرت کی حکمیو کی توصحابہؓ نے مریبہ طیہ ىتىروغ كردى اسى سلىلەي چىنىر<u>ە سىسى يىل</u>ے ہى بەدونوں چىندان تھې مدىينە طىيىبەرىنچ گئے تھے چينورا کی ہجرت کے بعد حب حضور طیر کی لڑائی میں تشرکی نے اور کیے نوحضرت رفیجہ فار تھیں لئے حضور ورحضرت عثمان رخ کوان کی تیمار داری کے واسطے مربیز چھوڑ گئے - بدر کی شتح کی خوسنجرى مديبه طبيبس اس وقت بهنجي جب يحضرات حضرت رفنية كودفن كركي أرسم تقع اسى سے حضورا فدس صلی اللے علیہ وکم ان کے دفن میں نئرکت نہ فرما سکے حضرت رفیع کے بہلے خاوند کے بیران خصتی تھی نہیں ہوسکی تواولاد کا کیا ذکر البنبة حضرت عثمان طسے ایک صاحبزا دہ جن نام عبرالتد تخاصبندس بيدا ہوئے نفے جوابنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور جھے سال کی عمرس سے معین انتقال فرما یا اور تعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے ایک سال ہیلاً انتفال کیا ۔ان کےعلاوہ کوئی اورا ولا دحضرت رفنبرؑ سے نہیں ہوئی حضورا قدیرصلی التّعلیہ و كى نىيىرى صاحبزادى حضرت ام كلنوم خنيں ۔اس بى اختلات ہے كەان بى اورحِضرت فاطم يُر میں سے کون سی طری تھیں۔ اکٹر کی رائے یہ ہے کہ ام کلتوم طری تھیں ۔اول عتیبہ بن ابی اہب سے نکاح ہوا گرخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تربیجے نازل ہونے برطلات کی نوبت آئی جیباکھفڑ رقبترہ کے بیان میں گذرالبکن اُن کے خاوند تولعبد میں سلمان ہوگئے تھے عبیاکہ گذر حیکا اوران کے خا وندعتیه نے طلان دی اور حضور کی خدمت اقدس میں آکر بنیا بیٹ کتاخی ہےا دیی اور نامنا س الفاظ بھی زبان سے بکالے حصنور سنے بددعادی کہ یا اللہ اینے کتوں میں سے ایک کتااس پر لمط فرما ۔ ابوط الب اس وقت موجود تھے ۔ باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بددعا سيطح خطخ خلاصي تنبيب جنانج عنيبه ابك مرتبه شام كے سفرس عارباتھا۔اس كا باب ابولہب با وجودساری عدادیت اور دہمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محدرصلی اللہ علیہ وہلم) کی بر دعا کا فکر ہے قافله كيسب لوگ مهارى خبرر كهبس ايك منزل برينيج و بال شبرزياده كفف رات كونمام قافلا CONTRACTOR CONTRACTOR AND CONTRACTOR CONTRAC

ما ترا به المعالم المارية الم كاسامان ابك حكرج كياا وراس كالثيله سابناكراس برعتيه كوسلايا اور فافله كے نتمام آدمي عاروں طن سوئے ۔ رات کوابک شبرآیا اورسب کے منصوبکھے ۔اس کے بعدایک زقندلگائی اوراس بربینچ کرعنبیرکا سربدن سے مُبراکر دیا ۔ اس نے ایک آواز دی مگرسا تھ ہی کام نمام ہوریکا تھا یعض مورضین نے تھا ہے کہ بیسلمان ہوگیا تھا اور پرقصہ سیلے بھائی کے ساتھ بیش آیا۔ ببرمال حضرت رقبيرة اورصرت كم كانوم كي بيل شوسرون بين سي ابك سلمان محرة و مري ك ساته بيعبرت كاواقعه بيش أيا -اسى واسطى التروالون كى دشمنى سے درايا جا ما ہے خود الدُّول ما كارشادم مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقُلُ اذْنُتُهُ بِالْحُرْبِ دَجِمير كَسَى ولي وسائل ا میری طوٹ سے لڑائی کا علان ہے حضرت رقبہ رف کے انتقال کے بعد رہیجالا ول سے جمیں حضرت ام كلثومٌ كا نكاح بمي حضرت عثمان رض سے بهوا حضور م كا ار شا دہے كہ ہب لے ام كلثومٌ كانكاح أسماني وحي كيحكم سيختمان رفيسه كيبا يعض روايات ميں حضرت رقبير اورحضرت ام کلثوم دونوں کے متعلق بھی ارشا د فرمایا ۔ بیلے خاو تد کے بیہاں نورخصتی تھی تنہیں ہوئی تھی اولاد کوئی حضرت عثمان و سے بھی تنہیں ہوئی اور شعبان مائے عیس انتقال فرمایا حضور نے ان کے انتقال كے بعدار شاد فرما یا كه اگر میر بے سولوكیاں ہوئیں اور انتقال كرئیں تواسی طرح ایک دوسری کے بعدسب کا بکاح عثمان سے کرنا حِصنورہ کی چھی صاحبزادی منی عورتوں کی سردار حصرت فاطمه فاجوعم میں اکثر مورضین کے نزر دیک سب سے جھوٹی ہیں نبوت کے ایک سال بعد حب کہ حصنور اکی عرنزلب اکتالیس برس کی تھی بیدا ہوئی اور عض نے نبوت سے بالنج سال سیلے بينيته في سال كي عمر يكه المعيد كهت بي كهان كانام فاطهة الهام ياوحي سے ركھا كيا فطم كے معنی روكنے كے ہى لينى يرجبنم كى آگ سے محفوظ ہيں۔ سل جدمحرم باصفر بارجب يارمضان بيس حضرت على كرم الشروج بالمسني كاح بهوا وزيكاح سيسات ماه اوربيندره وإن بعدر صتى بهونى یہ نکاح کھی اللہ حل شانہ کے حکم سے ہوا ۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر مندرہ سال بالج ماه کی تنی اس سے بھی اکتالیہ ویٹ سال ہیں پالٹے بنی پیلافیاں کی ٹائید مہوتی ہے اور حِصَرت علی رضا کی عمراکبیں سال یانج ماہ یا چوہیں سال ڈرطرہ ماہ کی تھتی حیضور کواپنی نمااصاحبراد **یوں میں** ایسے زاده محبت محى جب حضور صفر كوتشرلب الع جائے توسب سے اخيرس ان سے رخصت مردنے اور جب سفرسے والیں آئے توسب سے پہلے ان کے پاس تشرلین کے جا تے حضرت علی کرم اللہ وجہے نے الوجیل کی اطرکی سے دوسرے بھاح کاارادہ فرمایا توان کوریج ہوا حصوط 

CONONCENCO CONCEDE کی حضور مے ارشاد ذرما باکہ فاطمہ مے مبرے بدن کا فکراہے جب نے اس کور نج مینی ما اسکے تجھے رہنج بہنچا یا اس لئےحضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی بکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے ب کی مجا بھی امامیہ سے کا ح کیا جس کا ذکر حضرت زیزے کے بیان میں گذرا۔ نبی اکرم صلی اللّٰہ پیرونگم کے وصال کے چیر مہینے بعد حضرت فاطر شبیاً ریونیں اور ایک روز خا دمہ سے ذما یا کہ میں ل كروں كى - يانى ركھ دوعنىل دمايا - نئے كيڑے بہنے بھر ذما ياكه ميراستره گھركے بہج ہيں اس برتشرلف كے كئيں اور قبله رُخ ليٹ كردا سا ہا تھ دخسہ بس اب میں مرتی ہوں ۔ برفر ماکر وصال فرمایا حضور اکرم صلی الشیعلیہ وسلم کی اولا دکا الهنين سيحيلاا ورانشا رالتدقيامت مك حيثنار ہے گا۔ان كى جيٹرا ولا دنين لڑكتين لڑكياں ہوئیں سب سےاول حضرت حن ؓ نکاح سے دومہ بے سال میں بیدا ہوئے *۔ بیرحصزت ح* ے سال میں بعنی سیم جھ میں پھر صرت محسّن رخ رییس کی نشر میر کے ساتھ ہے ہیدار جن كاأنتقال نحيين ہي ميں ہوگيا مصاحبرا دلول ميں سےحضرت رقبيہ ۾ كاانتقال نجين ہي ميں ہوگیا تھا۔اسی وحبرسے تعفن مورضین نے ان کو لکھا تھی نہیں ۔ دوسری صاحبزا دی حصر ام کلنوم رخ کابیہلانگاے حصرت عمرامیرالمئومنین شسے ہواجن سے ایک صاحبزادے زیّرا ور ایک صاحبرادی رقیم بیدا ہوئیں حضرت عمرضے وصال کے بعدام کلتوم کا نکاح عون برج عفر خ سے ہوا۔ان سے کوئی اولا رہمیں ہوئی ۔ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد من حعفر ض سے ہوا۔ اُن سے ایک لڑکی پیداہوئی جربجین ہی میں انتقال کرئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نبیسے بھائی عبدالتّدین حعِفر ضبے بہوا ۔ ان سے بھی کوئی اولا دہنیں ہوئی اورا نہیں کے نکاح میں حضرت ام کلتوم کا انتقال ہوا اوراسی دن ان کےصاحبار سے زئیر کا بھی انتقال دونوں خیازے ساتھ ہی انگھے اورکوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں خلا۔ تینیوں تھائی وسی عبدالتذا ورعون اور محرمی میں جن کا فصر حصے باب کے سال برگذرا ہے۔ بیحفرت علی ف رطميار كيصاحبزاد يسبس حضرت فاطميري تبسري صاحبزادي حضرت زبنيط تقبي حن كانكاح عبدالتُّدينُ حعفر سينهوا اور دوصاحنراد بيعبدُ لنُّدَاُ ورعونٌ بيدامويّ إدر ے ہی کاح میں انتقال فرمایا - ان کے انتقال کے بعد عبداللتدین حعفر ضرکا نکاح اُن کی ہمشیرہ حضرت آم کلتوض ہوا تھا۔بہاولا دحضرت فاطمہ سے سے ورنہ حضرت علی کرم التدوجہرہ لی دوسسری بیو**دیں سے ج**وبعبر میں ہوئیں اور بھی اولا دہے ۔مورضین نے حضرت علی کی نمام CANCENTO MODERATION OF 112

اولادننبرلهی ہے جن میں سولہ لوکے سولہ لوکیا ب اور حضرت امام حن شکے بیندرہ لوکے آتھے الطكبال اورحضرت امام صين فوكے حيوالم كے تين الوكيال رضى الله نعالى عند موار ضاهم المبعين رجعلنا بعب بهم متبعبن والله اعلم وعلمه الملغص من الخبيب والنريظ المعلى المواهب والتلقيع والاصابه واسدالغابة رحوال أياب بيون كاديني حذبه كمن اورنوعمر بجوب مبس جودين كاحذبه بمقا وه حقيقت ميں بطور كى يرورن كاتمره تعا اگرماں باب اور دوسرے اولیا اولا دکوشفقت میں کھو دینے اور ضالع کر دینے کے بجائے شروع ہی سےان کی دینی مالت کی خبرگیری اور اس پرتنبیہ رکھیں تودین کے امور بچوں رلوں میں حکہ مکوانی اور مطری عمر میں حاکروہ چیزی ان کے لئے بمنزلہ عادت کے سوحائیں . مكن مهم لوك اس كے برخلات بيچے كى ہر بُرى بات بر بي مهركو يتم لويتى كرتے ہيں مكرريا دہ محبت کا جوش ہوتا ہے تواس برخون ہوتے ہیں اور دین میں حلبی کو تاہی دہلھتے ہیں اپنے دل کویہ کہکرتسلی دیتے ہیں کہ طرے ہوکر مب درست ہوجا وے گا حالاً نکہ مڑے موکر وہی عادات مینی ہیں جن کا شروع میں بیج بو یا جاچکا ہے۔ آپ جا سنے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالاجائے ا *وراس سے گیہوں بیدا ہو۔* ریشکل ہے *اگر*آپ چاہتے ہیں کہ نبچے میں انجھی عاد تیں پیا*رہو*ں دین کا اہمام ہو۔ دین برط کرنے والاہو تو نجین ہی سے اس کو دین کے اہمام کاعادی نبایر صحائظ کام رضی النونهم بجین سے ہی اپنی اولاد کی نگر اشت فرماتے تھے اور دسی امور کا اہما كرانے تھے حضرت عمرضى الله عنه كے زمانه خلافت نيں ايك تفض يكوكرلا ياكيا جس نے رمصنان بي شراب بي طي متى ا در روزه سے نہيں تھا جصرت عمر شنے ارشاد فرما يا كه تير ا نا*س ہوہاسے تو بیتے بھی روزہ دار ہیں* ۔ له ف لینی نواتنا بڑا ہ*و کربھی روزہ نہی*ں رکھت اس کےبعداس کے انٹی کوڑے شراب کی سنرامیں مارے اور مدینیمنورہ سے تکل جانے کا حكهفر ماكر ملك شام كوحيتا كرديابه ۱) بیجوں کو روزہ رکھوا نا <sup>و</sup> تبي نبن معوذ جن كا قصه بيل باب كے اخيرس گذايه کہنی ہيں كه صنو*رت نے ايك مرن*نه اعلان کرایا کہ آج عامتورہ کا دن ہے سب کے سب روزہ کھیں ہم لوگ اس کے بعدسے مہیث له سخاری AND THE PROPERTY OF THE PROPER

وكالتي المراسي المحروي والمراسي المحروي والمراسي والمراسي المحروي والمراسي المحروي والمراسي المحروي والمراسية روزہ رکھتے رہے اورا پنے بچوں کوٹھی روزہ رکھوانے تھے جب وہ بھوک کی وحرسے رونے لگتے تورونی کے گا لے کے صلونے بناکران کوببلا باکرتے تھے اورافطار کے وقت تک اس طرح ال كوكھىلىمىں لىگائے ركھنے تھے ملە ف لعض احادیث میں بیجی آیا ہے كه مأمیں دورہ میتے بجول كودو ده نهي يلاتي تخنين اگرچهاس وقت قوئ نهايت قوي تحقے اوراب بهت ضعيف وه لوگ اوروه بخے اس نے متحل تھے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ختنے کا ایک ہے وہی کہاں کیا جا تا ہے تیمل کا دیمینا تونہایت ضر*ری ہے گراہجب کا تخل ہواس میں کو تا ہی* لیقینًا نامن<sup>اہ</sup> (۲) حضرت عائشير كى احاديث اورآيت كانزول حضرت عالمنذخ جهسال كي عميس حضوراً قدس صلى التعطيب وسلم كي عكاح مين أمكين مكه مكرمه مين نكاح ہوااورنویں سال کې عمرس مدینہ طبیبہ میں خصتی ہوئی ۔ابطارہ سال کی عمر میں حضور تاکا وصال ہوا۔ انظارہ سال کی عمرہی کیا ہوتی ہے جس میں اس قدر دینی مسائل اورسي الرم صلى الشرعلي وسلم كے ارشا دات اورافعال ان سے نقل كئے جاتے ہيں كه مدنہيں مسروت خ کہتے ہیں کہ طرے بڑے صحابۃ کومیں نے دیکھاکھ ضرت عاکشہ رہ سے مسائل یافت كرتے تنفے عطار شكيتے ہيں كەمردوں سے زيادہ مسائل سے واقف اور عالم كفيں ۔الوموسی فا كيتيبين كيولمي شكل بهي دربيش آتى تقى حضرت عاكنند يؤكياس اس كيتعلق تحقيق ملى تقيلا تجيمبن ميں کھيل رہي گھي اس وقت حضورا قارس صلى التيمليہ وسلم پرسورہ قمر کی آبی<sup>ن ک</sup>لِ السَّاعَةُ مُوْعِ بِهُ هُهُ مُ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأُمَّرَّ و نازل موني به مله مُرْمه مِي الْطُرِسَ في عمرتك حضرت عاکشہ رسی ہیں ۔اس کم عمری میں اس آمیت کے نازل ہونے کی خبر ہو تاا ور بھراس کا یا دنجی رکھنا دیں کے ساتھ خاص ہی لگاؤسے ہوسکتا ہے۔ درنہ اکھورس کی عمرتی کیا ہوتی ہے س حضرت عمير كاجباد كى شركت كاشون حضرت عمير كاللحم كے غلام اور كم عمر سجے تھے جہادیں سٹرکت كاشون اس وقت ہر طور حقوقے کی حان تھا نجیبری لڑائی میں مشرکت کی حوامش کی ۔ان کے سرداروں نے بھی مصنور اقد س صلی النیطبیہ ولم کی بارگاہیں سفاریش کی کہ اجازت فرمادی جا وے۔ چینا نجیج حضور*ی نے* اجازت نوادی *اور ایک تلوارم حم*ت فرمانی جو <u>گل</u>ے میں لفکالی - مگر تلوار *رطبی ک*ھی اور قد جھیوٹا تھا اس کئے له بخاری که اصابه که تنفیح کمه بخاری 

مران المران الم وهزمين يكم التي حاتى تقى اسى مال مين خيبركي لرائى مب شركت كى جونكه بيج بحى تصاور غلام تھی اس کئے غنیمن کا پوراحصہ توملانہیں الدنبہ لیطورعطا کے تحصرا مان حصیب آیا۔ لیون ان جیسے حضرات کو میھی معلوم ننھاکہ غنبیت میں ہما را بوراحصہ بھی نہیں اس کے با وجود بھر بیشون کہ دوسے حضات سے سفارشیں کائی جانی تھیں۔اس کی وجددینی جند مباوراللدتعالی اوراس کے سیح رسول حکے دعدوں پراطمینان کے سوا ادر کیا ہوسکتی ہے۔ هم حضرت عميره كابدر كي لطاني ميں مجيبنا حضرت عميرة بن ابي وفاص ايك نوع صحالي بي مشروع بي بيسمسلان موكَّ تف معدین ابی وقائض شہور صحابی سے سمائی ہیں سعد <u>رسم کتے ہیں کمیں نے اپنے ب</u>ھائی عمیر کو مدر کی لڑائی کے وقت دیکیجاکہ نشکر کی رائمی کی تبیاری ہور ہی تھی اور وہ اِدھراً دھر چھتنے بھے رہے تھے کہ کوئی ر ملي المجھے بيات ديكور تعجب ہوا ميں نے اُن سے اوجھا كەكيا ہوا تھينے كيوں بھريے ہو -کہنے لگے مجھے یہ درہے کہ بی حضورا فدس کی الٹرعلیہ ولکم مجھے نہ دیکے لیں اور بجیم بھے کرمانے کی مانعت کردیں کہ بھرنہ جاسکوں گا اور مجھے نمناہے کہ لڑائی میں ضرور ننریک ہون کیا بعید ہے التدتعالي محجي بمسى طرح تنها دت نصيب فرائيس -آخرجب تشكر ببني بهوا توجوخطره تقا وهبين آبا اور خضورا فدر صلی الله علیه ولم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہسے انکار فرمادیا اور وخطرہ کفنا وه سامن أكيا - كرشون كاغلبه كفاتحل نه كرسك أور رون لك جصنورا قدس سكى الترعليه وسلم كو شوق کا اور رونے کا حال معلوم ہوا تواجازت عطا فرمادی لیڑائی میں مشر کی ہوئے اور در رکی تمنّا بھی پوری ہونی کہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے ۔ان کے سجائی سعنڈ کہنے ہیں کہ ان کے جھوٹے ہونے اور تلوار کے بڑے ہونے کی دجہ سے میں اس کے تسموں میں گرہیں لگا تا تھا تاکا دنجی ہوجائے ۵) دوانصاری بچون کاابوجبل کوفتل کرنا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رخ مشهوراور رطر مصحا بنجمبس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہیں بدر کی لطانی میں میدان میں لطنے والوں کی صف بیں کھڑاتھا ۔ میں نے دیکھا کہ مبرے دائیں اور ہالی جانب انصارکے دو کم عمراط کے ہیں - مجھے خیال ہواکہ ہیں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہونا تواجھا تھاکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مددکرسکتے مبرے دونوں جانب بیج ہیں يركيا مردكركسي تح - اننے ميں ان دونوں اطكول ميں سے أيك نے ميرا مائھ مكوركها حجاجان تم ابوجہال کو بھی پہچانتے ہو۔ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ متہاری کیاغون ہے۔ اس نے لمه ابوداؤد سه اصاب TO VENONOMICA TO VONCOMO COMO VENONOMICA TO VONCOMO VENONOMICA TO VONCOMICA TO VONCO

ما المنام كها مجھے ييعلوم ہواكدوہ رسول الله صلى الله عليه وللم كى ننان بيں گالياں كتاہے۔ اس ياك وات کی قتم میں کے قبصنہ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تواس وفت تک اس سے حُبِرانہ ہوں گاکہ وہ مرحائے بامیں مرحاوُں ۔ مجھےاس کےاس سوال وجواب پرتعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے میں سوال کیااور جو بہلے نے کہاتھا وہی اس نے بھی کہا۔اتفاقاً مبدان میں ابجبل دورٌ نا ہوالحجے نظر پڑگیا بیب نے ان دونوں سے کہاکہ تہالامطلوب سے بارہ میں تم مجھے سے سوال کررہے تھے وہ جارہا ہے . دونوں بہن کڑلواریں ہانھیں لئے ہوئے ایک دم بھاگے جلے کے اور جاکراس بزنلوار حلاتی متروع کر دی بہان نک کہ اس کوگرا دیا۔ له ف بید دونول صاحبار معاذب عمروبن حمور اورمها ذرج غلال ميعاذ ربن عمروكت من كمين لوگوں سے سنتا تھا كەلاچىل كو کوئی نہیں مارسکتا وہ بڑی حفاظت میں رہتاہے شخصے اسی وقت سے خیال تھا کہیں اس کو مارون گاربردونوں صاحبزادے بیدل تھے اورالوجہل کھوڑے پرسوار تھا صفوں کو درست كررباتها جس وقت عبدالرحن بن عوف طنے دمكھا اور بيدونوں دوڑے توگھوڑے سوار ہر براہ راست حلمشکل تھا۔ اس لتے ایک نے گھوڑے برحلہ کیا اور دوسرے نے الوجبل کی ٹانگ برحله كماجس سيحفورانهي كرااورالوجيل هي كرا اورانطه ندسكا - به دونون حصرات اس كواليسا کرے چیورائے تھے کہ اٹھ نہ سکے وہی پڑا ترطیتارہے مگرمعوزتن عصف اران کے بجائي نےاور ڈرانھنڈا کردیاکہ مباد الٹھ کر خلاجائے بیکن بالکل انھوں نے تھی نہٹا یا اسے بعدعدالله بن معود فرنے بالکل ہی سرحدار دیا معاقب عمرو کہتے ہیں کہ میں وقت بیس نے اس کی ٹانگ پرحملہ کیا نواس کالط کا عکرمہ ساتھ تھا۔اس نے میرے مونڈھے پرحملہ کیا جس سے ب را ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹ کا ہوارہ گیا۔ <sup>س</sup>ے میں نے اس نشکے ہوئے ہاتھ کو کم کے بیچے وال لیا اوردن محردوسرے ہاتھ سے او تارہا لیکن جب اس کے نظے رہنے سے دِقت ہوئی تومیں نے اس کو باؤ*ل کے نیچے د* ماکر زور سے صنیحا۔ وہ کھا ل کھی ٹوط گئی جس سے وہ اٹک رہاتھا اور میں نے اس کو تھینک دیا۔ کے (٢) حضرت را قع رة اورحضرت جندث كامفا بله نئ اكرم صلى التُرعليه وسلم كى عادت شرلفيه يكفى كحب الوائى كے لئے تشرلف لے جاتے نومدىنىمنورەس باسرحانے كے بعدل كامعائن، وماتے ان كے احوال كو، ان كى ضرورتوں كو ر مکینے اور کشکر کی اصلاح فرماتے کے عمر بجوں کو دالیں فرادیتے ۔بیرحضرات شوق میں کل پڑنے۔ که بخاری که اسدانغا بر که خمیس ON CONTROL CON

المراكب المراك جنانچة مركى الوائى كے لئے جب نشراف لے جانا ہواتوا بك موقع برجاكر اللكركا معائن فرما يا اور نوعمروں کولولین کی وجہ سے والیں فرمادیا جن میں حضراتِ ذیل کھی تھے عبداللہ من عمرہ زیرہ ىن تابت ، ا سامەن زېږرە ٤ زېږې ارق<sub>ىرە</sub> ، برارىن عازىب رە ،عموس حزم<sup>رھ</sup> اسىرىن ظېرىز*،ع*ابة بن اوس رنه، الوسعيد خدري في اسمرة بن حبندات ، رافع بن خديج رفه كدان كي عمرس تقريبًا ننيره حوده برس كى تقيس جب ان كووايسى كاحكم بهوا نوحصرت خديج شخف سفارش كى ادروف كياكه بارسول التلام ببراط كارافع تبرحلا نابهت احياجا نتائب ادرخو درافع بمي اجازت كاشتياق بب أبحرا مجركر كطر يهون تحف كافد لانبامعلوم بوحضور في احازت عطافرادى تومرة بن جندب را انے سوتیلے بامیمرق بن سنان سے کہا کہ حضورہ نے رافع کوتوا جازت مرحمت فرمادی اور مجھے امبازت نہیں عطافرمائی ۔ حالا نکہیں رافع سے قوی ہوں اگرمیرااوراس کا مقابلہ پونوس اس کو یجهاڑلوں گا چصنورم نے دونوں کامقابلہ کرایا توسمزہ ضنے رافع کے کوواقعی بجیب اولیا۔اس کئے حصنور شانے مُرة کو کچی اجازت عطافرا دی ۔ اس کے بعدا وربچوں نے کھی کو شنش کی اور عضر کواور کھی اجازت مل کئی۔ اسی سلسلے میں رات ہوگئی حضور وسنے تمام کشکر کی حفاظت کا انتظا رمایا اور بچاس آدمبوں کو بورے لشکر کی حفاظت کے واسطے متعین فرمایا ۔اس کے بعدار شاد فرما یاکہ ہماری حفاظت کون کرے گا۔ ریک صاحب اسطے جضور منے فرمایا تہا راکیا نام ہے النفول نے کہا زکوال جصور منے فرمایا اجھا ببھی جاؤ۔ بھرفرمایا ہماری حفاظت کون کرےگا ایک صاحب انھے حضور کے نام دریافت کیا۔عرض کیا الوسیع ۔ رسیع کاباب،حضور کے نے فرما بالبطيح اكوتيسري مزنبه بجرار شادم واكههارى حفاظت كون كري كالهجرامك صاحب کھرے ہوئے حضورافدس ملی التُرعلیہ وسلم نے نام دریافت کیا -انھوں نے عرض کے اب<sup>ن</sup>ُ عَبِالقيس رعبرقيس كابيلا) حضور<u> من</u> ارشاد فرما ياكه اچھا بي<u>ھ</u>ھ جاؤ۔ اس كے تھورى دير بعد ادننا دہواکہ عمیوں دمی احا و نوایک صاحب حاضر ہوئے چضور شنفرما اکرتہا رہے دونوں ساتھی کہاں گئے ۔انھوں نے عض کیا پارسول التّح تبینوں دفعہ میں ہی انٹھاتھا حصور نے دعا دی اور حفاظت کا حکم زمایا۔ رات مجربی حضور میکے خیمہ کی حفاظت فرماتے رہے۔ له ف بهننون اورولو لے نتھا ن حضرات کے بچرہویا طرائشخص کچھالیہ امسٹ نضاکہ جان دینامنتقل ود تھا۔ اسی وجرسے کامیا بی ان کے فدم چوننی تھی۔ رافع بٹ خدیج نے برکی لڑائی س هي البياب كويبين كيا تقامًا إلى وقت اجازت نه مل سكى هي بير أحد من بيت كياجس كافضر NGS/CONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICO INCONICONOMICONOMICO INCONICONICO INCONICO INCONIC

المراق المراكب ابھیگذراس کے بعدسے ہراط ائی میں مشر کیب ہوتے رہے ۔اُصر کی لڑائی میں سینے میں ایک تیرلگاجب اس کو کھنیچاگیا توسارانکل آیا مگر بھال کا حصداندر بدن میں رہ گیاجس نے زخم کی صورت اختیار کی اور اخبرزاندی طرهایے کے قریب بھی زخم برا ہوکرموت کاسبب بناله ك حضرت زير ف كاقرآن كي وجهس تقدم حضرت زيربن تابت رضى الله عندكي عربجرت كے وقت گيا رُسال كى تفى اور چيسال كى عمر ميں يتيم ہوگئے تھے۔ بدر کی اوائی میں ابنے آپ کوئیزی کیا۔اجازت نہ ملی پیماُ صد کی اوائی میں تکلے گروایس كرديتي مخيئ حبيباكها تقبى معلوم بهوا يعجنول نے كہاہے كہ جونك پر فا وررا فِع زُونوں كواجازت ہوگی گفتی جبیباکہاس سے پہلے تصبہ میں گذرا اس لئےان کو تھی اجازت ہوگئی تھی ۔اِس کے اجتر ہراطانی میں مشریک ہوتے رہے تبوک کی اطائی میں بنومالک کا جھنڈا حضرت عمارہ کے ہاتھ میں تھا حضور نے عارہ سے لے کرحضرت زھیرکو دے دیا عمارہ خاکو فکر ہوا کہ تناید محب سے كوئى غلطى صادر بهوئى ياكوئى وحبزما راصنى مبيني آئى ـ دريافت كيبا ياسول النظ ميرى كوئى شكايت حصنور کے مہنچی ہے۔ارشا دفر مایا یہ بات نہیں ملکہ زیر خوان ننرلف تم سے زبادہ پڑھا ہواہے وَأَن فِي السَّوْمِ وَمِنْدُ الطَّهَا فِي مِنْ مُقَدِم كُرُدِيا لِي عَنْ حَضُورا قَدْسُ عَلَى التَّيْعِلِيه وسَلم كا عام معمول تھاکہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے۔ یہاں اگرچہ لڑائ کاموقع کھا۔ اور قرآن شرلیب کے زیادہ بڑھے ہوئے ہونے کواس میں کوئی دخل تہیں تھا۔اس کے باوجود خطور ا نے فرآن ماک کی زیادتی کی دھے سے حجن السے کے اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا -اکثر چیزوں سي حضوراً قدين صلى السُّرعليه وللماس كالحاظفر ماتے تھے حتی كداركي وميوں كوسى منرورت سے ایک قبیری دنن فرمانے کی نویت آتی نوحس کا قرآن مشریف زیادہ بیر*ھا ہوا ہو*نا تھا اس کو مقدم فرماتے جبباکہ غزوہ اُحدیب کبا ۔ ﴿ حضرت الوسعية خدري كے باب كاانتقال حضرت ابوسعید خدری رم فرماتے ہیں کہ میں اُحد کی لطانی میں بیش کیا گیا تبیرہ سال کی میری عمر تقی حصور سنے تبول بہیں فرما بامیرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قوی اچھے ہیں بڑیاں کھی موٹی ہیں حضورا قدس می الٹرعلیہ وسلم نگاہ مبری طوف اوپر کواٹھاتے تھے بھج نیچے کر لینے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ۔ ، اجازت مہیں دی میرے والداس اوائی میں بننزيب ہوتے اور شہيد بوگئے . كوئى مال وغيره كجھے نه نفا بيس حضورا قدس لى التّعليه ولم له اسدالعنابر عه اسدالغابر 

المالي ال کی خدمت میں سوال کرنے کی عرض سے ما ضربوا حضور نے مجھے دیکے کرار شاد فرمایا کہ جومبر مانگ تاہے الله تعالى اس كوصبوطا فراتي بس اورجوياكبازي الله يسه ما نكتا بيحق تعالى شانه اس كوماكما ز بناديتيهي اورجوغناجا متأبه اس كغناعطا فرماتي بيب ني مضمون حضور سب سنابيري نه مانگاچیکے ہی والیں آگیا ۔اس کے بعد حق تعالیٰ شائۂ نے ان کو وہ رتب عِطا فرمایا کہ نوع رصی ٌنہیں اس بھے درجہ کاعالم دوسرامشکل سے ملےگا۔ له ف بجین کی عمراور باب کےصدمہ کے علاوہ *ىزورت كا وقت كىكن نبى اكرم صلى التدعليه ولم كى ايك عام تصيحت كوس كريب جايب جلي* آنااور اینی بریشانی کا اطراز تک نکرنا کی آج کل کوئی بڑی مروالا بھی کرسکتا ہے۔ سے یہ ہے کہن تعالیٰ شانئنے اپنے رسول کی مصاحبت کے لئے الیے ہی لوگ مجنے کتے جواس کے اہل تھے۔ اسی کیضو كارشاد ب جوخاتم میں آنا ہے كەللىرنے سارے آرمیوں میں سے میرے محالیہ كوجیا ہے۔ (٩) حضرت المثان اكوع كى غاب بر دوار غاب مدینه طبیبه سے چاریا نج میل پرایک آبا دی تھی ۔ ویاں حضورا قدیں صلی التعلیم و کے کھے اونرطے کِاکرتے تھے کا فروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبدالرحمٰن فزاری نے اب کو کو ط لیا جو صاحب چرانے تنفےان کونتل کر دیاا ورا ونٹوں کولے کرحل دیتے۔ بہلٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہمیارلگائے ہوئے تھے ۔ اتفا فاً حضرت سلمہ بن اکوع صبح کے وفت بیدل ہبر کمالا لے ہوئے فا بر کی طرف جلے جارہے تھے کہ ایا نک ان لٹیروں پرنگا ہ بڑی بچے تھے دور تے بہت تھے ۔کینے ہیں کہاں کی دوٹرضرب المثل اورشہور کھی۔ بدا بنی دوڑ میں گھوڑے کو کمرلیتے کقے اور گھوٹراان کوئنیں مکٹرسکنا تھا۔اس کے ساتھ ہی تبرا مزازی ہے بی شہور کھے حضرت سلط بن اکوع نے رینیمنورہ کی طون منھ کر کے ایب بیراٹری پرح کے کرلوٹ کااعلان کیا اورخود تبرکهان ساتھ کئی ہی ان لٹیروں کے سیچیے دوٹر لئے حتی کہ ان کے پاس مک پہنچ گئے اور تیرمار نے متروع کے اور اس بھرتی سے دما دم تیر برسائے کہ وہ لوگ طراعجت مجھے اور چونکے و تنہا تھے اور میبدل تھی تنفيه اس لية جب كوئي كهولالوطاكر بيجهاكر تاتوكسي درخت كي أطهي حصي جاتے اور آثر میں سے اس کے گھوڑے کے تیرمار تے خس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاناكه كهوالركما توميس يراحاؤك كالحضرت سلر فيزماتي مي غرض وه مجاكة رب اورميس بجهاكرتار باحثى كه ختيفا وننط النمول نے حضور م كے لوطے تنفے وہ ميرے بيجي بركھ اوراس كے علاوہ تنیس برجھے اور تبس چادریں وہ ابنی مھوڑ گئے۔ اتنے ہی عبینہ من حصن کی ایک جاعث مردکے لمه اصابراستيعاب CONCENSION OF TOTAL STATE OF THE STATE OF TH

و حکایت محابة (سی) طور بران کے پاس پہنچ کئی اور اُن لٹیروں کو قوت ماصل ہوگئی۔ بیکھی ان کومعلوم ہوگیا کہ میں اکبلا ہوں۔انھوں نے کئی آ دمبوں نے مل کرمبراہیجھا کیا یمیں ایک پہاٹر پر خرصے کیا وہ تھی حرارہ گئے جب میرے قرب ہوگئے توہیں نے رورسے کہا کہ درائھ پرو پہلے میری ایک بات سنو نم مجھے جانتے بھی ہوکہ میں کون ہوں انھوں نے کہا کہ بناکون ہے ہیں نے کہا کہ میں ابن الاکوع ہوں اُس ذات کی <sup>تن</sup> میں نے محد ملی الٹرولیہ وسلم *وغرت دی یتم میں سے اگر کوئی تھیے* بکڑنا جا ہے تو تہبیں يرطسكتا اورتم مي سحب كومي يكرنا عابول وه مجه سے مركز تنہيں جيوط سكتا-ان كمتعلق چونکه عام طورسے بینهرت مقی که بهبت زباره دوڑتے ہیں جتی کنونی گھوٹرا بھی ان کامت ابلہ نہیں کرسکتا۔اس لئے پیردعویٰ کریجے بب نہیں تھا ۔سلرہ کہتے ہیں کہیں اسی طرح ان سے بات چیت کرتارہا اورمیام قصود یہ تھاکہ ان لوگوں کے پاس تومدد کینج کئی ہے سلمانوں کی طون سے مبری مردھی آجائے کہ ہیں تھی مرہنہ ہیں اعلان کرکے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح ہیں بات كرتار ہاا ور درختوں كے درميان سے مربنې نبوره كى طون غورسے دىكىنيا تقاكە مجھے ايك جاعت کھوڑے سواروں کی دوڑ کرانی ہوئی نظرانی ۔ان میں سے سب سے آگے اخرم اسٹری تھے ابھو<sup>ں</sup> نے آتے ہی عبدالرمن فزاری برحملہ کیا ا ورعبدالرحمٰن بھی ان پرمنوج ہموا۔ انھوں نے عبدالرحمٰن کے کھوڑے برحارکیا اور یاؤں کا ط دیئے جس سے وہ گھوٹراگرا اورعبدالرحمٰن نے گہتے ہوئے ان ہر حدكر دياجس سے وہ شہديم كئے اور عبدالرحن فوران كے محددے بيدوار موكيا دان كے سچيے الزفتادة كقے فوراً الحنوں نے حلہ شروع كرديا عبدالرحن نے الوقا رہ كے كھوڑے كے ياكن بر حلکیاحسسے وہ گرے اور گرنے ہوئے امہوں نے عبدالرحن برحلہ کیا جس سے وہ قتل ہوگیا اورالوقتا دوه فوراً المسس كهور مرجوا خرم التكرى كالخفا اوراب السيرعب والرمن سوار مور بالقا سوار ہوگئے۔ ملہ ف تعبض نوا پنج میں لکھا ہے کہ حضرت سلمیے نیا خرم اگری کو حمارے رو کا بھی تھ کہ درائھہ جاؤا بنائجمع اورا نے دو مگرائھوں نے فرما یا کی مجھے شہیر سونے دو۔ کہنے ہم کہ مسلمانوں میں صرف میں شہید ہوئے اور کفار کے مہبت سے آدی اس لطائی میں مارے گئے ۔ اس کے بعد شرامج عمسلمانون كاينج كيا اورده لوك بعاك كئة نوحصرت سلرش نحصورا فدس صلى الله علیہ ولم سے درخواست کی کہمیرے ساتھ ننوا دی کردیں میں ان کا بیچھاکروں مرحضورانے فرمایا که وه این جماعنول میں کہنچ کئے اکثرتواریخ سے معلوم ہزیا ہے کہ حضرت سلم کے محراس وقت باره باتیره برس کی تختی به باره تیره برس کالراکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جاعت کو له الوداؤد CONTRACTOR OF TOTAL STATE OF THE STATE OF TH

والمعالم المعالمة الم اس طرح تجدگا ہے کہ مونن فتواس کم ہوجائیں جوکڑا تھا وہ می چیور دیں اور اپنا بھی سامان چیوڑ جائیں به آی اخلاص کی برکت تفی جوالتر خل شانئر نے اس جاعت کونصبیب فرمایا تفا۔ (١٠) بدر كامقا لبهاور حضرت براتر كانثون بدر کی لطانی سب سے نصل اورسب سے زیا وہ بہنم بالشان لطانی ہے اس کئے کہ اس میں مقابلہ نہایت سخت تھا مسلمانوں کی جاعث نہایت فلیل کُل بین سویندہ آدمی کھے جن کے یاس صرف بمین گھوڑے، مچھ یا توزر ہیں اور آگھ تلواری تھیں اور شتراونٹ تھے۔ آبک آیک اونٹ یکئی کئی آدمی باری باری سوار مہوتے نفے اور کفار کی جاعت ایک ہزار کے قریب تقی حن میں سوگھ طرے اوربیات سواونٹ اورارا ای کا کا فی سامان تفا۔اسی وجیسے وہ لوگئے نہایت اطمنان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں آئے۔ إدھنبی اکم صنى التعليه ولم نهايت متفكركم سلمان نهابت كمزوري كي حالت ميں سقے جب حضور انے دونوں جاعتوں کا اندازه فرما یا نورعا مانگی یا الله ریم سلمان نیکے یا وک مہیں ۔ نوسیان کوسواری ربنے والاہے ۔ یہ ننگے بدن ہی توہی ان کو کھرا مینا نے والا ہے ۔ یہ محبورے ہی توہی ان کا بيط عمرنے والا ہے۔ یہ فقر ہی تو ہی ان کوعنی کرنے والا سے حیا بجہ بید عاتبول ہوئی۔ ان سب ہاتوں کے با وجود حضرت عیدالنٹرین عمرض *اور حضرت برارین عاری* دونول حضرت اللائن میں شرکت مے شوق میں کھرسے جل دیتے۔ نبی اکرم صلی التر علیہ وسلم نے سچے ہونے کی وجرسے راستہ میں سے لوطا دیا۔ له به دونول حضرات أحد کی لطرائی میں سے تھی والیس کئے گئے تھے جبیاکہ بہلے قصر میں گذر دیکا ہے ۔ اور کی لطانی بررکی لطائی سے ایک سال بعد ہوئی جب اس میں کھی پرنچوں میں شار کئے گئے تو مدر میں بطرات او کی بھے تھے۔ مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچین ہی سے یہ ولولہ اور شوت دل میں جوٹ مار تا تھا اور ہراؤائی میں تشرك بهونے اورا جا زت ملنے كى كوشش كرتے تھے بحضرت عبدادلترس عبدالنترس انئ كالمينه باب سيمعامله هے پیس بنوالمصطلت کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجری اورابک نصاری کی باہم اطائی موگئی معمولی بات بھی مگر بڑھ کئی۔ ہرامک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاب مددجا ہی اور دونوں طون جاعتیں بیدا ہو کیک اور ذرب تھا کہ کہ اس اوائی کا معركه گرم موجائے كدر رببان ميں بعض لوكوں نے بار كرصلے كرادى عبدالله بن ابى منافقول DE CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH

مالتها براي المحالية المالية ا سردارا وربها ببتمشه ورمنافق اورمسلمانون كالنخت مخالف تنفأ مكرجونكه إسلام ظاهركر ناتهااس ليئاس كحسائق خلاف كابرتاؤينكياجا تائفا اوربهي اس وقت منافقول كحسائقه عام يرتاؤها اس كوجب اس قصے كى خبر ہوئى تواس نے حضورا فدر صلى التُرعليہ وسلم كى شان ميں گــــتا مان لفظ کیے اوراینے دوسنوں سے خطاب کر کے کہاکہ بیسب کیجہ تھالاا بناہی کیا ہوا ہے - تم نے ان لوگوں کوا بنے شہروں میں مھمکا نا دیا۔ ابنے مالوں کو اُن کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ لٰبا۔ اگر تم ن لوگوں کی مرد کرنا حجور دونوا بھی سب چلے جا دیں اور ریھی کہا کہ خدا کی نتم ہم لوگ اگر درین بہنچ کئے توسم عزت والے مل کران دلیلوں کو دہاں سے بکال دیں گئے حضرت ڈرمی<sup>ز</sup>ین ار<sup>ست</sup> نوغمر بچے تھے۔ وہاں موجود تھے۔ بیس کر تاب نہ لا سکے ۔ کہنے لگے کہ خدا کی شم تُوزلسل ہے تُو اپنی قوم میں بھی نرچھی بگا ہوں سے دیکھا جا ناہیے تی*راکوئی حابتی نہیں ہے اور محرص*کی الٹیملیہ وسلم عزت والے ہیں رحمن کی طرف سے بھی عزت دیئے گئے ہیں اور اپنی فوم میں بھی عزت والے ہیں عبدالتَّدين آبی نے کہا کہ اجھا محبیجارہ رمیں نوویسے ہی مذات میں کہہ رہانھا مگرحضرت زیر ج نے جاکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا چضرت عمر نے درخواست بھی کی کہ اس کا فرکی گردن اُڑادی حائے مگرحضور شنے اجازت مرحمت ننہ فرمائی ۔عبدالتّٰدین ابی کوجب اس کی خبر ہوئی کیصفور مک پہقصتہ پنچ کیا ہے توحا ضرفہت ہور حجوثی سمیں کھانے لگا کہ ہیںنے کوئی لفظالبیانہیں کہا۔زیررض نے حجوظ نقل کردیا۔ انصب ارکے بھی کچھ لوگ ما خرمت تفے انھوں نے تھی سفارش کی کہ پارسول اللہ معبداللہ قوم کاسپردارہے بڑا آدمی شمار ہوتا ہے ایک بچے کی بات اس کے مقابلیس فاہل قبول نہیں ممکن سے کہ سننے ہیں کی فیلطی ہوئی ہو، یا للمحضض حضور صنفاس کاعذر فنبل زبالبا حضرت زیرر شکوجیب اس کی خبر ہوتی که اس نے بى قىمول سےاپنے کوسچا ناب کردیا اور زیدرہ کو حصلا دیا نوینٹرم کی وجہ سے بائز کلنا چھوردیا حصنوره کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکے۔ ہالاخرسور 'ہ منافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زیدہ<sup>ن</sup>ے کی بیجائی اورعبداللّٰدین ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا جصرت زميركي وتعت موانق مخالف سب كي نظرون ميں بطرح كئي اورعب دالله بن ابي كاقصته كھي سبير ظاہر بہوکیا جب مربین منورہ فرب آیا نوعبداللہ بن ابی کے بیطے جن کا نام کھی عبداللہ کا ور طرے یکے مسلمانوں میں تھے۔ مدریہ منورہ سے باہر تلوار کھنچے کرکھڑے ہوگئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مرسیز میں داخل نہیں ہونے دول گا جب تک اس کااقرار نزرے

كەنودلىل بەلەرمىصلى التەعلىپەرلىم عزىزىل -اس كەطرانىجىب مواكەربىصا حبرادە تېمېنىرىسے باب کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتا ؤکرنے والے تھے مگر حضورہ کے مقابلَہ من خمسل نہ كرسك أخرأس في مجبور موكراس كااقراركياكه والتدمي ذلسل بول اورمحرصلي التدعليه والممزرز ہیں۔اس کے تعدمدینیمیں داخل ہوسکا یکھ (۱۲) حضرت جابرہ کی حمرار الاسرمیں أصركى لطانى سے فراغت برمسلمان مدینہ طبیبہ بینچے مسفرا در راطانی کی تکان خوب کتی مگر مرمینہ نوره بنیتے ہی بداطلاع ملی کہ ابوسفیان نے لطِ انی سے دائیں پرحماءالاسد دایک حکہ کا نام ہے، بہنچ کرسانھنبوں سے مشورہ کیا اور ببرائے قائم کی که اُحد کی اطابی میں مسلمانوں کوشکت ہوئی ب البيمونع كوغنيمت سمجها چلسيّے كهاكه ندم علوم كيواليا وقت آسكے ياندا سكے داس ليحضور اقدي ملى السُّعليه ولم كونعوذ بالسُّوت كرك لوثنا جا سيئة تما اس الده سواس في والسبى كامشوره كيا حضوا اقدس على التعليه وللم ني اعلان كردياكه ولوك أحدث سالفضف وي صرف سائه مول اور دوبارہ حد کے لئے جلنا جائے۔ اگر میسلمان اس وقت تھے ہوئے تھے گراس کے باوجودسب كےسب تيار موكئے جو نكة ضورا نے اعلان فراد یا تفاكہ ون وسي لوگ ساتھ ليس جواجد مي ساتھ تھے۔اس کئے حضرت جابر ض نے درخواست کی کہ یارسول التّد ضمیری تمنّا احدیث جی تذکرت کی تھی مگروالدنے بیکہ کراجا زت ندی کیمیری سات بہنیں ہیں۔کوئی مرداور۔۔ پہنی انہول في ذرايا تفاكهم دونول مي سے ابک كار بهناصروري سے اوروہ خودجانے كا ارادہ فرما حکيے تفے اس کے مجھے احازت نہ دی تھی اُحد کی اطا تی میں ان کی فنہادت ہوگئی۔ اب حضور المجھے احازت رحمت فرمادین که مین کھی ہمرکاب حیلوں حصور مینے اجا زت عطافر ما دی ۔ان کےعلاوہ کوئی اور الساشحص بنبي گياجوا حدمي شركب نه مورك ف حضرت جابر الأكاس شوق وتمناسے اجازت مانگناکس قدر قابل رشک بے کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے : فرض کمی باب کے ذرتہ بہت ساہے وہ بھی بہود کا چیختی کا برتا وکیا کرتے تھے اوران کے ساتھ فاص طور سے سنختی کا معامله کررے تخےاس سب کے علاوہ بہنوں کے گذران کافکرکہ سات بہنس کمی باب نے حوالی ہیں جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں مشرکت کی باپ نے اجازت بھی نہ دی تفی کئیں جہاد كالتون ان سب برغالب ہے۔ لمهميس عهنيس

حضرت این زیر کی بهادری روم کی لطانی میں ۸۵ حضرت عثمان رہے زمانہ خلافت میں سلامیم میں مصرے ہیلے حاکم حضرت عمروین عاص کی بجائے بیالٹرن الی سرح رہ حاکم نائے گئے تووہ روم کی اطرائی کے واسطے بیس ہزار کے تجبع کے ساتھ بکلے۔ رومیوں کابشکر وولاکھ کے قریب تھا۔ بڑے تھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں نے اعلان کباکہ خیخص عبداللہ بن ابی سرح کونٹل کردے گااس سے اپنی بدیلی کا نكاح كروں كا اورابيب لاكھ دينارانعام بھي دوں كا -اُسِ اعلان سے لعض مسلمانوں كوفكر ہوا حضرت عبدالتدبن زيبركومعلوم موا الخول في كها بيفكر كى بات نهي مهارى طاف سے محى اعلان کیاجائے کچو جرجبرگوشل کرے گائس کی مبٹی سے اُس کا نکاح کیا جائے گاا درایک للكه دينيارالعام اورمز بديبه كداس كوان سنهرون كالميرهي بنادباجائ كاءالغرض ديرتك مقالم ہوتارہا حصنرت عبداللہ من رمبی کے دمکھاکہ جرجبرسارے سٹکرکے پیچھے ہے اور لشکراس سے آگے طرصا ہواہے - دو با ندیاں مورکے بروں سے اس برسا یہ کئے ہوئے ہیں ایخوں نعفلت كى مالت بين كشكر سے بهط كرأس يرتنها جا كر حكم كيا۔ وہ بيمجة ارباك ميتنها اس طرح براسھ آرہے ہیں ۔کوئی بیغام صلح لے کرآئے ہیں ۔ گرا تھوں نے سیسے پہنچ کراس برحلہ کر دیااور الموارسے مرکاط کربرجیے براٹھاکرتے ائے اور مب دیکھنے کے دیکھنے رہ گئے ۔ ف حصات عبدالله بن ربیر نوعمرسی تھے۔ ہجرت کے بعدسب سے پہلی پیائش مہاجرین میں ان کی ہی سلمانوں کوان کی بیدائش سے بہت خوش ہوئی تھی اس لئے کہ آیک سال تک کسی ماجرى كوكى لوكانهموا تفاتوميودني بيكهد يا تفاكه بمنان بهاجرين يرجا دوكر كهاس ان کے اوا کائنس ہوسکتا حصنور کامعمول بحوث کو بعیت ذمائے کائنہیں تھا لیکن حضرت ابن زمبررظ کوسات برس کی عمر میں بعیت فرمالیا تھا۔اس لطرائی کے وقت ان کی عمر چوہیں بجیس سال کی تھی۔ اس عمرس دولا کھے مجمع کو تھیلانگ کراس طے سے بادشاہ کامرکاٹ لا نامعمولی چیز ہیں (١٨) حضرت عمور في سلمه كاكفر ألى حالت بين فرآن ياك يادكرنا عمرون سلمة كتة بين كه مم أوك مرينه طبيب كراستيس ايب حكر راكرت تقي وبال رے یاس سے گذرتے تھے حواوک مرمنہ منورہ سے والی آئے ہم اُن سے حالات او جھاکرتے کہ اوگوں کا کہا حال جال ہے ۔ جوصاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان كى كياخبر بعد وه لوك حالات بيان كرف كده كية بي مجمر وى آتى ہے .يدي اتين آزل

Chevalores & Chire in the series of the seri ہوئیں میں کم عمر سبتی منا وہ جو بیان کرنے میں اس کو با دکر لیاکر تا ۔اس طرح مسلمان ہونے سے بہلے ہی تجھے بہت ساقرآن شراف با دہوگیا تھا۔عرب کے سب لوگ مسلمان بونے کے لئے کم والوں کا انتظارکررہے تھے جب مگر مگرم<sup>وقع</sup> ہوگیا نوہرجاعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے حاضر خدمت ہوئی میرے بالی جی اپنی قوم کے جیند آدمیوں کے ساتھ ساری قوم کی طرف سے قاصد س كرجاً صرخدمت ہوئے حضورا قدس على الله عليه ولم نے ان كوشر لعيت كے احكام تبائے اور نمارسكهائي جاعت كاطريقه بتايا اورار شادفرما ياكحب كوخمىس سيرياده قرآن يا دمووه أمات کے لئے افضل سے بیب چونکہ آنے والوں سے انتیب سن کر کہیٹریا دکرلیا کرنا تھا اس لئے سس زیادہ حافظ *د* آن میں ہی تھا سب نے تلاش کیا نومجہ سے زیادہ حافظ قرآن کو کی تھی قوم میں نہ کلا تومجههی کوالفوں نے امام بنایا میری عمراس وقت چھ سات برس کی تھی جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازه کی نماز کی نومت آتی نومجه می کوامام بنایا جاتا ۔ له ف پیردین کی طرف طبعی میلان اور رجحان كاانزيفاكه العمرس بغيرسلمان موت فرآن شرلف كاحصته بهنت سايادكرليا وبالجيركي ا مامت کاقصر بیسله کی بحث سے جن کے نزدیک جائز ہے اُن کے نزدیک تواشکال نہیں اورجن كے نزديك مائز نہيں وہ فرملنے ہي كچ ضور كان كالوكوں كوار شاد فرما يا تفاكيم ميں حس کوقرآن زبادہ بار ہو بیجے اس سے مراد نہیں تھے ۔ (10) حضرت ابن عياسكا فولين غلام كيا وُل مب بيري والنا حضرت عبدالله بن عباس رف كے غلام حضرت عكرمه رخ منته ورعلما رمیں ہیں - كہتے ہیں كہ مبرية قاحضرت عبدالندىن عباس رائب فرآن اور صدين اور شريعيت كے احكام بر صافے كے لئے مبرے یاؤں میں بطری ڈال دی تھی کہ ہیں آؤں جاؤں نہیں۔وہ مجھے قرآن شرایت بڑھاتے اور صدبیت مشرلیت بطرصانے رکمہ مت حقیقت میں بطرصنا اسی صورت سے ہوسکتا ہے جراوگ برصف کے زمانہ میں سیروسفراور بازار کی تفریح کے شوق میں رہنے ہیں وہ بے کارانی عمضائع كرتے ہیں اسی چنر کا اثریتھا کہ بھر عکر مرخلام حضرت عکر مُشرین گئے کہ بجرالامنذا ورجبالامتر کے الفاب سے یاد کئے جانے لگے۔ قنادُ م کہنے ہمیں کہ تمام تابعین میں زبادہ عالم چار ہمیں جن ہیں سے ) ۱۲) حضرت ابن عباس کا بچین میں حفظ قرآن خود حضرت عبدالله بن عباس رخ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر نوچیو میں نے بجین میں قران کو له بخاری ابوداوُد که بخاری ابن سعد AND COMONOMICO TO MONOMICO MONOMICO TO MONOMICO MONOMICO TO MONOMICO TO MONOMICO TO MONOMICO TO MONOMICO MONOMICO TO MONOMICO MONOMI

المن المناسمة المناسبة المناسب حفظ کیاہے۔ دوسری مدیث میں ہے کہیں نے دس برس کی عمرس اخیر کی منزل پڑھ لی خی ف اس زمانه كايرصنا البيانهي تفاجيها كاس زماندسيم لوكغبرز آن والون كالمكر وكيوريق تھے وہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے ۔اسی واسط حضرت ابن عباس تفسیر کے ہرن بڑے امام ہیں بجین کا یادکیا ہوا بہت محفوظ ہونا ہے ۔ جنا نچر نفسیر کی صنتیں حقیرت عبداللّٰہ بن عبالہُ سے تقل ہمیں بہت کم دوسرے حضرات سے اتنی نقل ہوں گی عبدالتُدین مسعود کہنے ہمیں کہ رُّ ان کے مہترین مفسراین عباس میں۔ ابوعب الرحمٰن رہے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی الناعنہ میں کو قرآن مشربه برهاتي تق وه كبته تنفي كصى بشخص ورس التيس قرآن كى سكيف تق لعددوسرى دس آتيس اس وقت نك نهي سيق تنص حب تك بهلي دَس آيتول كے موافق علم اورعمل نهبي مهوجأ نائحفا ليكه نيره سال كي عمر فق كيضورا قارب صلى التدعليه وللم كاوصال م وااس عمرس حو در حبر تفسيرو حديث بي حال كياوه كلي كرامت اورقاب رشك ہے كا مام تفسير ہیں اور بڑے بڑے صحابہ تفسیران سے دریافت کرتے ہیں اگر میریج صنواتی کی دعاکا نمرہ کھا كەكىپىم تىبچىنى دافلاس كىلىلىدى كىلىپەرسىلىم استىنچەتشەرلىپ كے كئے . باہرتشەرلىپ لائے تو لو المجرابوار كه التفائر أي في خدريانت فرمايا بركس في ركها هيد عرض كيا كياكا بن عباس في نے حِضُورِا قدر صلی النُّدعلیہ ولم کوریہ خدرت لینڈائی اور دعافرائی کہ النّٰہ تعالیٰ دین کافہم اور کتاب النُّد کی تبچیطافرانیں.ا*س کے ابدا کیے ترجیفورا قدیرصلی النُّدعلیہ وا*م نوافل پر*طیف سے تھے* يريمي نيت بانده كرسيهي كوار موكئ حصنورون بانه سطينيكر برا بركار الياكدايك فتندى اگر ہونواس کو برا بر کھٹوا ہونا جا ہئے۔اس کے بعد حضور تونماز میں شغول ہوگئے۔ یہ ذرا ر يعيك وبهط كي يضور في الكارك بعددريافت فرايا عون كياكة اليالسرك رسول بي -ای کے برارکس طرح کھڑا ہوسکتا ہوں حضور انعلم وہم کے زبادہ ہونے کی دُعادی۔ مله (١٤) حضرت عبالتربن عموين العاص فاكاحفظ صديث حضرت عبدالتدب عمروب العاص صى الترعندان عابدا ورزا برصحابيمي تتحكه روزانه ايك كلام مجبيحتم كرنيا وررات بمبرعبادت مين شنغول ريت تخط وردن كوبهيتيه وزه داريتي جضوا اقدس صلى المتدعليه وسلم نے اس كثير محنت يرتنبيكھي فرمائي اورارشا وفرما باكداليي صورت ميں بدن ضعیف ہوجائے گا 'آنگھیں مات بھرجا گنے سے نبھراجائیں گی۔ بدن کالھی حق ہےا ہا ' عیال کا بھی حق ہے آنے جانے والوں کا بھی حق ہے ۔ کہتے ہیں میں امعمول تھا کہ روزاندایک له بخارى نتى تەنتنىكىز تە اصاب CONTRACTOR CONTRACTOR TO THE TOTAL CONTRACTOR TO THE T

CONONCO CONCO AGO TO LOO LOO ختم کرتا تھا حضور مینے ارشا د فرما یا کہ ایک فہینے میں ایک قرآن پڑھاکرو۔ میں نے عرض کیا پارسوالکتر محيه ابني فوت اورجواني سے منتفع ہونے كى اجازت فرما ديجئے حضور ہے فرما يا اچھا بيس روز ميں ايك زر آرون سے متع ہونے کی اور اللہ میں ایک ایک اور قرت سے متع ہونے کی اب انت ایک اور قرت سے متع ہونے کی ایک ایک ایک ایک ایک اور قرت سے متع ہونے کی اب انت یجیتے یون اسی طرح عرض کر تاریا ۔اخیرمیں تین دن تیں ایک ختم کی اجازت ہوئی ان کامعمول تھاکہ نبی اکر صلی المتعلیہ ولم کے ارشا وات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یا در ہیں جنا بنجا ان کے یا ابك تجبوع حضوره كي اما ديث كالكهابموالخاحب كانام الخوب نےصا دقه رہائفا۔ وہ كتبخيس ك میں حضور سے جوسنتا اس کولکھ لماکر نا تاکہ بادرے۔ تجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضورہ ہرجال آدی ہں تیمی غصنہ اور ناداصنی میں کسی کو تھے فیرما تے ہیں تیمی خوشی اور فراح بیں تھے ارشا دیہو تا ہے بہر بات نه لکھاکروس نے حجو دریا۔ ایک مرتبہ حضور وسے میں نے اس کا ذکر کیا حضور انے ارشاد زما ماکہ لکھاکرو۔ اس یاک ذات کی قسم س کے قبضہ بس میری جان ہے ۔ اس من<sub>ط</sub>سے عصتہ میں ماخوشی م*ں جن کے سواکو*تی مان جہن کلتی ف حضرت عیادی*ٹین عمرو* یا وحوداس قدرزا ہوعا بد مونے کے ککثرتِ عبادت میں ممتاز شمار کئے جاتے ہیں بھر بھی ابوہر رہ رہ صلحتے ہیں کہ صحافیہ میں محص زباده روایت کرنے والاکوئی نہیں بج عبداللہ بعمرو کے کدوہ تھتے تھے میں اکھانہیں تھا جس سے معلیم ہوتا ہے کہ اُن کی روا یات ابوہ ررہ رہ سے بھی بہت زبادہ ہیں ۔اگر جربہالیے زمانے میں الوہر روا گی روایات ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں جب کی بہت سی وجوہ ہیں اسکین اس زمانهیں اتنی عبادت بر تھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھیں۔ (۱۸) حضرت زبیرین ثابت رخ کاحفظ نشرآن حضرت زبدين ثابت رصى الترعنهان حلبيل القدر صحائبٌ ميس مبس جواينے زمان مس طرح عالمِ اور طِرِفِ من شمار ہونے تھے - بالخصوص فرائض کے ماہر تھے - کہاجا اسے کہ مدینہ منورہ مبن فتولی قضار فرائض قرات میں ان کا شار حولی کے لوگوں میں تھا جب حضورا قدس لیاللہ علىيە دسلم ہجرت وماكر مدىنيەم سوره تشركف لائے تواس وقت كم عمر بچے تھے گیبارہ برس كی عمر تھتی اسی وحیہ سے با وحودخوا منٹ کے ابت رائی اطائبوں بعنی مبرر دغیرہ لمیں مشرکت کی امازت نہیں ہوئی ۔ ہجرت سے پانچ برس میلے چو سال کی عمریں میٹیم تھی ہوگئے تھے حضور *و*جب ابحرت کے بعدمد بینم منورہ پہنچے توجیے اور لوگ ما فرضرمت ہورہے تھے اورحصول برکت کے واسط بچوں کوئھی، انھولار ہے تھے ۔زیرہ کھی خدمت میں حاضر کئے گئے۔زیدہ کہتے ہیں ک الله منداحد ابن سعد DE SONO CONTRACTOR DE CONTRACT

والمعالمة المعالمة ال میں حضورے کی ضدمت میں جب بیش کیا گیا توعض کیا گیا کہ بیذنبیلہ بخار کا ایک لڑکا ہے۔ آہے گی تشربب أوري سيقبل مي اس نے سترہ سورتیں قرآن باک کی حفظ کرکیں حضور والے امتحان يطور برتجهے يڑھنے كوارننا د زما يامس نے سورُہ تن حضور حکوسنائی جھنور كومبار طرھنا ليند جھنورا قدس کی الٹرعلیہ ولم کو وخطوط میرورکے پا*س بھیخ*ناہوتے تھے وہ بیرود ہی <u>لکھتے</u> بمرتبير حضورت ارتناد فرمايا كمربيو دكى جوخط وكتابت بهوتي ہے اس برمجھ كاطميان ار بڑرنہ کردیتے ہوں ۔نو کہیود کی زبان سیکھلے ۔زیدرض کتے ہیں کہ میں بیندرہ دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہوگیا تھا۔اس کے بعد<u>سے جو تحربرا</u>ن کوجاتی وہ میں ہی لکھتا اور جر تحریر میرود کے پاس سے آتی وہ میں ہی بڑھتا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضورا قدس صلى التعليه والم في ارشاد فراياك محص معن لوكون وسراني زبان مي خطوط لك الرقي و کے مجھ کوسر یانی زبان سکیفنے کے لئے ارشا دفرہا یامیں نے سترود ک بس سریاتی زبان سکھ رقی تھی (14) خضرت ا مأم حسن ضا کا تجیین میں علمی مشغله سيدالسادات حضرت صن رصی التعنه کی میدائش حمبور کے قول کے موافق مصنان سمتھ سے ۔اس اعتبار سے حضورا قام صلی اللہ علیہ وہم کے وصال کے وقت ان کی عمرسات برس جېېنوں کی ہوئی سات برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال علم کیا جا ما*ل*گ ہولیکن اس کے باوجود صربیت کی کئی روائیس ان سے نقل کی جاتی ہیں۔الوالحورآرا کی شخص ہیں انھو<u>ں نے حضرت میں سے بوجھا کہ</u> تہیں حضور کی کوئی بات یا دہے ابھو<u>ں نے زمایا ہا</u>ں ہیں حضورا فدس صلی النّہ علیہ وسلم کے ساتھ جار ہاتھا۔ راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھ ب رہا تھا میں نے اس میں سے ایک مجورا تھا کر منھیں رکھ کی حضورا قدس صلی السُّرعلی واللّٰ نے مختم مخے رہایا) فرمایا اورمیہ ہے تھے سے تکال دی اور بیار شاد فرمایا کہ بمصد فنہ کا مال نہیں کھا<u>تا ورس</u>ے بالخون نمازين حنور سيحبى ببي للحضرت حسط فرماتي كرمجيف وترمس يرصف كسليح حضوراة رسمالا على ولم نے بددعا بنائ هي اَللهُ مَّالهُ مَّالهُ مِنْ فِيُنُ هَدَّ بَبَ وَعَافِيْ فِي مِنْ مَا نَبَتَ وَقَوَ وَيَارِكُ إِنْ فِيمُ الْعُلَيْتَ وَقِيْ شَرَّ مَا فَضَيْتَ فَإِنَّكَ فَعَضِى وَلِالْيَفْضَى عَلَيْكَ النَّهُ لا يَانَ مُن وَّالْبَيْتُ مُبُالِكُتُ رَبِّنَا وَتَعَالَبَتَ مُرْمِهِ. الطاللة توجِي البيت فرامنجا أن كح مِن كونون صرابيت فرما ئی ا ورمجھے عافیت عطافر ما ان *لوگوں کے ذیل میں جن کوتونے ع*افیت مجتنی *اور تومیرے* كامون كامتولى بن جاجهال أورببت سے لوكوں كامتولى سے اور حركي تو نے مجھے طافر ما با ANCERCANCER CONCERNO CONCERNO

مراه المراه المراع المراه المراع المراه الم المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه اسىي بركت عطافرماا وروكي توني مقدر فرمايل بداس كى برائ سے مجھے بچاكر تو توحورا ہے طے فرماسكتا ہے: نیرے خلاف کوئی شخص کیے تھی نبصل نہیں کرسکتا اور جس کاتو والی ہے وہ کھی دلسل نہیں ہوسکتا تیری زات ابرکت ہے *آورسب سے بلند ہے ۔* امام حسن رخ فرماتے ہیں کہ مس نے حضورم سے شناکہ جوشخص مبنح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی مگر بیٹھارہے وہ بنم کی آگ سے نجات یائے گا حضرت من رہ نے کئی جج پیدل کئے اورارشا دفرماتے تھے کہ مجھے اس سے نندم آتی ہے کہ مرنے کے بعداللہ سے ملوں اوراس کے گھر باؤں حل کرنہ گیا ہوں ۔ نهاین خلیم مزاج تھے اور پرمبزگار مسنداح دسی متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہیں۔ اور صاحب تلقیح نے ان صحافینیں ان کو ذکر کیا ہے جن سے تیرہ صرتبیں روامیت کی جاتی ہیں سات برس کی عمرسی کیا ہوتی ہے اس وقت کی آتنی احادیث کا یا در کھنا اور نقل کرنا حافظ کا کمال ہے اور شوت کی انتہاافسوس ہے کہ ہم لوگ لینے بچوں کوسات برس تک دین کی معمولی ہائیں ہی ہیں ہتا ٢٠ حضرت امام سين رضي الله تعالى عنه كالجبين مير علمي مشغله سيدالسادات حضرت سين رة ابني معانى حضرت في سيمي ايك سال حيوف كف اس لئےان کی عمرصورا قدس ملی الد علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی لیعین جھریں اورحیند مہینے کی تھی۔ چھریس کا بچے کہا دین کی باتوں کو مفوظ کرسکتا ہے۔ سیکن ا مام حیث کی روائييں حدمث کی کتابول ہیں نقل کی جاتی ہیں اور میڈین نے اس جاعت ہیں ان کاشہ ا کباہے جن سے اکھ صرفین منقول ہیں - امام حسین ی<sup>ن</sup> فرماتے ہیں کہیں نے حضورا قدر صلی لنتر عليه وسلم سے سناکہ کوئی مسلمان مردمو باعورت اس کوکوئی مصبیب بہنی ہو بھروہ عرصہ کے بعد يادآئے اور بارآنے بریمیردہ انالٹدوانا البدراجعون طریصے نواس کواس وقت بھی اثنا ہی تولب پنیے گا حتناكه مصيبت كي وقت پہنچا تھا ۔ پيھي حضور كا ارشاد ہے كەمبرى امت جب دريا پرسوارم اورسوار بوت وقت بشيم الله عجم ليها وصرساها إت سَ بِي لَنَهُومُ الرَّحِيمُ مُررط تويه وربے سامن کا ذریعہ ہے حضرت حیون رہ نے بیٹ ج بیدل کئے ہیں بازاور روزہ کی جی بهت كثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین كے ہركام سيكثرت كا متمام تفا - رمعير شكتے ہيں کہ میں نے حضرت حبین رض سے پوچھاکہ حضور حالی کوئی بات آپ کو یا دہیے۔ انھوں نے ذرایا ہاں میں ایک کھڑکی پرح طاحب میں تھجوری رکھی تقیں اس میں سے ایک تھجور میں نے منے بس ركه لى جصور منف فرماياكم اس كويجينك دومهم كوصد فدجائز بنبس حضرت بس الطبيح فلوكا NO SENCE A CONTROL OF THE POST OF THE POST

م حکایت محابز (سی) کھ بدارشاد کھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی بیرہے کہ بے کارکامول میں شغول نہو۔ ان کے علاورہ اور بھی متعد دروایات آھے سے منقول ہیں۔ ن اس قتم کے واقعات صحافیرام ضی التعنهم کے بکثرت ہیں کہ بجین کے واقعات حضور سے نقل کئے اور یا در کھے بمورین الربطّ ایک صحابی ہیں جن کی تمرحضور*اکرم ص*لی التُرعلیہ وسلم کے وصال کے وقت یا بنج برس کی کئی وہ كتع بهي كديب عمر بعراس بات كونهاي بعولوك كاكه نبى اكرم صلى الترعليه وسلم بهاير كالم تشريف الے ہمارے بہاں ایک کنوال تھا۔اس کے یانی سے ایک کی میرے مندیر کی ۔ کے ہم لوکن بچوں کو واہی تباہی فضول ہاتو ل بیں لگا <u>تے ہم جھوٹے جموٹے قصتے</u>ان کوشناکر نعومایت میں دماغ کوبرلینیان کرتے ہیں اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کرتے ان کوسنائے جائیں اور کا مے ن کھُوت سے ڈرانے کے اللہ سے اوراس کے عذاب سے ڈرائٹس ا ورائٹد کی نا راصنی کی اہمیت اور میبت دل میں بیداکریں تو دنیا میں کھی ان کے کاراً مرہوا ورا خرت میں تو فیدے ہی بجین كازمانه حافظه كى فوت كازمانه بهونا ہے ۔اس وقت كا يا دكيا ہوا تھى تھى نہيں تھولتا اليے دقت مل*ى اگرقران باك حفظ كرا ديا جائے تونكوني دنت ہونہ وقت خرج ہوئيں نے اپنے والد*صنا نورالنرم *قد*ہ سيحمى بارباشناا ورليفكركي لوزهيوب سيهي شنام كرمير والدصنار حتاله للترعليه كاجب دوده حطرإيا كيابيے نوياؤ باره حفظ ہوجيا تفا اور سانوي برس كى عمري قرآن شركيب پوراحفظ ہوجيا بفاا وروہ لينے والدعني ميرب دادي صناسخفي فارسي كالهي معتدرج صدبرتال سكندرنامه وغيره ترمه حكي تقفي فرمايا كرتے تنے کمیرے والدصّانے قرآن شریعی خمہونے کے بعد بیارنٹا دفرما دیا تھا کا یک قرآن شریف روزاد پڑھ لياكرور بافي نام دن جيئى بُن گرمى كيموسم ميں صبح كى نماز كے بعدمكان كى جيت پر بيطاكزاتقا ادر جوسات گھنط میں قرآن سترلیب اور اکر کے دو بیر کوروٹی کھا تا تھا اور شام کواپنی توسی سے نارسى يرصاكرنا نغنا جيرماه تكمسكسل بيئ عمول رباحيرماه تك روزانه آيك كلام مجبير فيصنا اور مجراس کے ساتھ ہی دوسرے اسبان کھی پڑھنے رہنا اور وہ مجی سات برس کی عمرس کوئی معمولي بات بنہیں۔اسی کاپٹمرہ تفاکہ قرآن شراعی ہیں متشا برگگنا یا تھولنا جانتے ہی نہ تھے جونکہ ظ ہری معان کتابوں کی تجارت بریفی اور کتب خانہ کا اکثر کام لینے ہا کھے سے کیا کرتے تھے ۔ لِئے ابساکھی کھی تنہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرما<u>تے ہ</u>تے ہوں اور بھی بھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جوہدرسہ سے الگ پطے ستھے اسسا ت کھی بطُر صادما مے تنے تنھے اس طرح تبن کام ایک دقت میں کرلیا کرتے تھے۔ مگران کاطرلق نیعلیم ہم الگوں کے واسلانیا ہے۔ استیعاب علاد اصابہ DESCRIPTION (170) VENOTION (ENDICENTE



ملمانوں پرٹوٹ بڑے حضرت ابویکرصدکن رہ کوٹھی یا وجو دیکہ مکہ مکرمیں ان کی عام طور سلم تفى اس قدر ما راكه تمام چېرۇمبارك خون مىس مجوكبا . ناك كان سب لہولہان ہوگئے تھے بیجانے سرحاتے تھے ۔ حوتوں سے لاتوں سے مارا ـ باوک مس روندا اور ب می مجھ کیا حضرت الو مکرصداق رضبے مہوس ہو گئے ۔ بنوتیم تعنی حضرت الو بکر صدلیٰ و کے تبلیے کے لوگول کوخبرہوئی وہ وہاں سے اٹھاکرلائے کیسی کوٹھی اس میں ترُدو نہ تھاکہ حضرت الومکرصدلت رخ اس وحشانہ حلہ سے زیرہ بہے سکیں گئے بنوتہم سے میں آ۔ اوراعلان كماكة حضرت الويكر رخ كى اگراس حا د تنهيں وفات ہوگئى توسم لوگ اُن كے بدله مير بن رہیہ کوقتال کریں گے عتبہ <u>نے حضرت صدیق اکبرر</u> نے مارنے میں بہت زیادہ برنجتی کا الما كيا تفا- شام ك حضرت الوبكر كوب موتى رسى - با وجرد آوازى دينے كے بولنے يا با نے کی نوبت نہ آئی تھی۔ ننام کو آوازیں دینے پر دہ لولے توسب سے پہلالفظ سے تفاکی حفور اقدر صلی الله علیه وللم کاکیا حال ہے - لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہان ہی کے ساتھ کی برولت بیصیبت آئی اوردن موموت کے مندس رہنے پر بات کی تودہ می حضوری کا حذبہ اوران ہی کی ئے۔لوگ پاس سے الگھ کرچلے گئے کہ بَرد کی تھی اور بھی کہ اخریجھ جان باتی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ اُٹم خیررہ سے کہ گئے کہ ان کے کھا۔ لئے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔وہ کچھ تیا رکرکے لائیں اور کھانے پراصرار کیا گرحفرت الومكر فنكى وسى امك صدائقي كحصوره كاكبيا حال ہے حضوره بركيا كذرى ان كى والدہ نے فرمايا مجھے توخبر ہنیں کہ کیا حال ہے ۔ آپ نے ذرہا پاکہ اُم جبال دھزت عمر مِن کی ہیں) کے پاس جاکر دریافت لوکہ کیا حال ہے۔وہ بے چاری بیٹے کی اس مطلومانہ حالت کی بیتا بانہ درخواست کو *وراکر*نے کے داسطے ام حبیل شکے یاس گئیں اور محرصلی الله علیہ وسلم کا حال دربافت کیا۔ وہ تھی عام دینور کے موافق اس دقت تک اینے اسلام کو حصیا ئے ہوئے تھیں۔ فرمانے نگیں میں کیا جا نول کو<sup>ان</sup> محدرصلی الکیولیبرسلمی اورکون الوبکرخ تیرے بیٹے کی حالت سن کررنج ہوااگرنو کیے تومیر حال اس کی حالت دیکیموں ۔ ام خیر نے قبول کرایا ۔ان کے سائھ کی اور حضرت الو مکرم کی میں ۔ بے تحاشارو نامشروع کر دہاکہ بدکر دار دی نے کیا مال کردیا ۔ كئے كى مزادے حضرت الو كررہ نے بھرلوجھاكة حضور كاكيا حال ہے اُم حمیں فرنے حضرت الومکڑ کی والدہ کی طوف اشارہ کرکے ذرمایا کہ وہ سن رسی ہیں آہے نے 

المات المنافع و الله المان مساخوت نه كرو تواًم حبيل في خير سبان اورون كياكه بالكل محيح سالم بي . آپ نظ و بعضاکاس وقت کہاں ہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھرتشہ لوپ رکھتے ہیں ' آپ نے فرما بأكم محجوكو خداكي فشم سيحكه اس وفت تك كوئي حيزية كهاؤك كابنه بيون كاجب بك حضورًا كي زمارت مذکرلوں ۔ان کی والدہ کو توبے قراری تھی کہ وہ تجھ کھالیں اور انہوں نے قتم کھیا کی کہ جب تك زبارت نكرلول كيحه نه كهاؤل كا-اس ك والده في اس كانتظار كماكه لوكول كي آمدورفت بندمیرجائے مباداکوئی دیکھ لے اور کچھ اذبیت بہنجائے جب رات کا بہت ساحت كذركيا توحضرت الويكرضكو ليكرحصنورح كي خدمت ببس ارقم ينكي كمرينجيس حضرت الوبكرخ حصنورط سالبط كئي حصنورا قدس صلى الدعلية والمهي ليد كرروع اورسلمان هي سب رونے لکے کچھرت الو مکر کئی حالت دہھی نہ جاتی تھی ۔ اس کے بعد صرت الو مکر صدیت رہنے ورخواست کی کہ بیمیری والدہ ہیں آی ان کے لئے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اوران کواسلام کی تبلیغ نجی فرانیں حضوراقد س ملی النٹرعلیہ وسلم نے اول دعا فرمانی ۔اس کے بعدان کواسلام کی ترغیب دی ۔ وہ بھی اسی وقت مسلمان ہوگئیں ۔ کے منبش وعشرت نشاط وزحت كے وقت محبت كے رعوے كرنے والے سيكوں ہوتے ہيں محبت وعش وسى سے جمھىيت اور تکلیف کے وقت کھی ماقی رہے۔ (۲) حضرت عمر ف كاحضور اك وصال يرريج حضرت عمرة باوجودانبي اس ضرب الشل قوت بننجاعت، دليري اوربها دري كحجاج ساڑھے نبرہ سورس کے بعد بھی شہرہ آفاق ہے اور با وجود مکیہ اسلام کا ظہور حضرت عمر <u> ک</u>ے اسلام للنبى سيهواكداسلام لافيك بعداي اسلام كالخفاكوا رانه واحضور مرك ساته محبت كا ابک اونی ساکر شمہ بیر ہے کہ اپنی اس بہادری کے با وجود حضورا قدس صلی التدعليہ ولم كے وصال کی حالت کا تحل نه فره سکے سخت حیرانی اور رہنیانی کی حالت میں تلوار ہا تھ میں لے کر کھٹے ہوگئے کہ چنخص یہ کہے گاکہ حضور م کا وصال ہوگیا ہے تواس کی گردن اڑا دول گاجفتو اقد صلی التُدعليه وسلم تواينےرب كے پاس تشرلين كے ہيں جبياك حضرت مولئ على نبينا على الصاوة والسلام طورير تشريف لے كئے تحقے عنقرب حضور والي تشريف لائي كے اوران لوگوں کے ہاتھ یاؤں کاط دئی گے جوحصنور م کے انتقال کی حجوثی خبراٹرار ہے ہیں حضرت عثمان رم بالکل کم سم منتھ کہ دوسرے دن مک بالکل آواز نہیں علی جلتے بھرتے ON COMON CONTONO ( ) 1 1 A DENOTACIONO ( ) COMO تنح مگر بولانهیں جا تا تھا جصرت علی راللہ جہ جب چاپ بیسے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہوتی تھی مون ایک حضرت الوبکرم کادم بھاکہ اس وقت کے پہاڑ<u>جیے</u> وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے با وج دحربیلے تصرمیں گذری اس وقت نہایت سکون سے تشریف لاکراول حضورا قدس سلى التُرعليه وسلم كى يبيتانى مبارك كوبوسه ديا اور باهرتشريف لأرحضرت عمرة كوارشا دفرما يأكه بيطه مباؤ اس كي بعدخطبه بريها جس كاحال بيرتها كه ويخص محرصلي الله علىيه وسلم كى بينتش كرتا ہووہ جان لے كەحضور م كا وصال ہوجيكا نىكن تېخص الله كى يرمنش كرتا ہودہ بھے لے كہ اللہ تعالى شانۂ زندہ ہيں اور بہينبہ رہنے والے ہيں۔ اس كے بعد كلام اك كى آيت وَمِالْحُمَّالُ الآَسَ سُولُ قَالْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ الْمُسْلُ اخْيِرَكَ للاوتْ فَإِنَّ ترحمه: محدرصلعم) نرے رسول ہی توہیں رضراتو نہیں جس برموت وغیرہ نہ اسکے سواگر آپ کا انتقال برجاف يأآب شهيد مي برجاوي توكياتم لوك الطيح جرجاؤك اورح بخف الله بجرطا بيرطا بيرطا بيركا توخلاتعالى كاتوكوني نقصان نهي كركادا ينابي كي كهوف كار اورخدا تعالى شانه جلدى جزادے گاحق شناس لوگوں کو۔ کے ف چونکہ الترجل شان کو حضرت ابو مکر صدیت رہ سے خلافت کا اہم کام لینا تھا اسلے ان کی ٹنایاں ننان اس دقت بھی حالت کھی اسی وجہ ے اس وقت حس ق*دراستقلال اورتحل حضرت صدلی اکٹبیس مفاکسی میں بھی* نہتھا اور اس کے ساتھ ہی جس قدرمسائل دفن ومیرات وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صداني كبروعلم تضمحبوعي طورركسي كومجى معلوم نه تقے جنیا نبچ حضورا قدس سلی الله علیه والم کے دفن میں اختلاف ہواکہ مکہ کرمیں فن کیا جائے یا مربند منورہ میں یا بہت المقرس ہی توحضرت الوبكرصدين رہنے فرما باكہ میں نے حضور عیسسنا ہے کہ نبی کی قبراسی حگر مہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو۔ لہذاجس عبدوفات ہوئی ہے اسی عبد قبر کھودی جائے۔ آپٹے نے فرما بامين نيحصنوره سے سناكه مم كوگوں ريعني انبيار، كاكوني وارث تنہيں ہوتا جو كيونم هوريّة ہیں وہ صدفنہ ہوتا ہے ۔آپ نے زمایا بیں نے حضور صسے سنا ہے جو شخص کمانوں کی گھومت کامتولی نے اوروہ لا پرواہی سے کو ناہی کرتے ہوئے کسی درسرے کوامیر بنائے اس ربعنت ہے نبرحصنور کا ارشاد کہ فرنش اس امریعنی سلطنت کے متولی ہیں۔وغیرہ وغیرہ الكعورت كاحضور كى خبرك لئے بے قرار مونا ۔ اُحد کی لطان میں مسلمانوں کواذبت بھی بہت بہنچی اور شہید بھی بہت سے ہوئے۔ مرینہ طبیبہ میں ACONOMICA (171) DICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICONOMICON

و دكايت عابه (مدن) یہ وحثت انز خبر بہنی نوعوزنیں بریشان ہو کر تحفین حال کے لئے گھر سے کل بڑس ایک انصاری عورت نے مجع کو دیکھا تو بیتا بانہ پوچھا کہ حضور ا کہیے ہیں؟ اس مجبع ہیں سے سی نے کہا کہ تہا ہے والدكاانتقال بوكياا كفول نيانا للدطرهي اور بيرية قراري حصوركي خيرت درياف کی ۔ اتنے میں سی نے خاوند کے انتقال کی خبر شنائی اور سی نے بیٹے کی اور سی نے تھائی کی کہ يرسبى تنهيد ہوگئے تھے۔ مگرائفوں نے بوجھا کہ حضور مرکب ہے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور بخیریت ہیں نشرلین لارہے ہیں۔اس سے اطبیان نہوا کہنے لکیں کہ مجھے بتادو کہاں ہیں۔لوگوں کے اشاره كركے تبایا كه اس مجمع میں ہیں۔ یہ دوڑی ہدنی كنیں اورا بنی آنکھوں كوحضور كى زمارت سے کھنڈ کرکے وض کیا یا رسول اللہ ایک آپ کی زیارت ہوجائے کے بعد مرصیب بھی اور معمولی ہے۔ ایک روابیت ہیں ہے کہ صنور کا کیٹرا کی*ٹر کرون* کیا کیا رسول النہ جمبیرے ماں آپ آپ پر قربان ہوں جب آ ہے زندہ سلامت میں تو تحصے کسی کی الاکت کی پروائیں۔ لے ف اس مم كم تعدد قصة السموقع بريين آئري الساد ومبي وطبي بين المول مين اختلات تھی ہوا ہے لیکن سیحے یہ ہے کہ اس نوع کا واقعہ کی عور توں کو بیش آباہے۔ صربيبين حضرت الويكرصداني اورغي كافعل اورعام صحابة كاطرزل حدبيبيركى شبه وراطائي دليفعده سلتصمي بهولي جب كحضورا فدس صلى التوليه وسل صحائبگی ایک طری جاعت کے ساتھ عمرہ کے ارادہ سے نشہ لیب لارہے تنفے ۔ کفّارِمُکہ کوج س کی خبر پنجی تواکھوں نے آئیں میں مشورہ کیا اور میے طے کیا کہ مسلمانوں کو مکہ نے سے دوکا جائے اس کے لئے نہت بڑے بیانہ برنیاری کی اور مکہ کے علاوہ باہر کے لوگوں کو کھی اپنے ساتھ رشرکت کی دعوت دی اور طیسے مع کے ساتھ مقابلہ کی تیاری کی ذوا تھلیفہ سے حضورا قدس صلی اللہ علبہ وسلم نے ایک صاحب کوحالات کی خبرلانے کے لئے جبیا جو کہ سے حالات کی تحقین کر کے عسفان پرحصنور سے ملے ۔انھوں نے عض کیا کہ مکہ والوں نے مقابلہ کی بہت بڑے بیانہ برنیاری کرر کھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کواپنی مدد کے لئے بلار کھا ہے جضور م ينصحابة سيمتنوره فرما ياكهاس وقت كياكرنا حاجيجه - آيك صورت يدهب كدحولوك باهرسي مدد کو کئے ہیں ۔ ان کے گھرول پر حلہ کیا جائے جب وہ خبر نیں کے تو مکہ سے والی اُجائیں گ مرى صورت بيهب كه سيده علي عليان حضرت الويكرصدان وز فيعوض كياكه بإرسول الله اس ذنت آهي بين الله كاراده سے تشريف لائے ہيں - لطائي كا الاده توبھا ہى تہيں ON CONTRACTOR ON

اس لئے آگے طرحے بیں اگر وہ ہیں روکس گے تومقا بلہ کریں گے ورنہ نہیں حضور نے اس کو قبول فرما بااورآ كے بڑھے۔حديبيرس پنچ كرمبرل بن درقا خزاعى ايك جاعت كوسا تھ كے كرائے اور حضور صاس کا ذکرکیا کہ کفارآ ہے کو ہرگز مکیں داخل نہونے دیں گے وہ نواطائی پر تلے ہوئے ہیں آے نے ارشا دفر مایا کہ ہم لوگ لونے کے واسطے مہیں آئے ہی ہما رامقصد صرف عمره كرنا ہے اور ورش كوروزمره كى اطرائى نے بہت نقصان بنجار كھا ہے بالكل الماك كرديا ہے اگروہ راضی ہوں تومیں ان سے مصالحت کرنے کو تیار مول کے میرے اوران کے ورمیان اس برمعابره بوجائے كرمجه سے تعرض ندكري ميں أن سے تعرض ندكروں محجے اوروں سے تمثنے دین اوراگروکسی چنر پرنجی راصنی نه هول توانس زات کی قسم سر کے قبصنہ ہیں میری جا ن ہے کہ ہیں اس وقت مک ان سے لڑوں گا حب نک کہ اسلام غالب ہوجاتے یامیری گردن مداہوجائے۔ عبریل نے عرض کیا کہ اجھامی آب کا بیامان تک بہنچا کے دینا ہوں وه لو کے اور جاکر بیام مینیا یا گرکفار راضی نہ ہوئے اس طرح طرفین سے آمدورفیت کاسلسلہ بمرتب يخوده بن مسعود تقفى كفاركي جانب سے ائے كيه ويواس وفت تك سلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں سلمان ہوئے چضو*ر ہر*نے ان سے بھی دہی گفتگو ذما تی جورک سے كى تى يۇرە نے عرض كىيا اے محدرصلى الديمليدوسلى اگرتم بيرجاستے موكدوب كا بالكل عائنہ کردو تومیکن بہیں تم نے تھی نہ سنام و گاکہ نم سے پیلے کوئی تنخص ایساگذر اہوجی نے عرب كومالكل فناكر ديابهوا وراكر دوسرى صورت بهونى كدوهتم برغاليب بوكئ قربا وركهوكه ميس تهارب سائقه أنشرات كي جاعت نهين دمكينا. به اطرات كے كم ظرف لوگ مهارے ساتھ ہيں ببت بڑنے پریب کھاگ مائیں گے حضرت الو بگرصد بی ٰرماً پاس کھڑے ہوئے کھے به جلهن كرغصة منن تهر گئے اور ارشاد فرما يا كه نُواپيغ عبو <u>دلات</u> كى بېټيابگاه كومياط - كييا ہم صنورم سے کھاگ مائیں گے اور آھ کواکیلا جھوڑ دیں گے عُردہ نے لیجھاکہ بیکون ہیں۔ ورم نے ذرما باکہ الو بکرم ہیں اکفوں نے حضرت الجو بکرم سے نحاطب ہو کر کہا کہ نہا لیک تدنمي احسان محجوير ہے جس کا ہيں بدلهنہ ہي دے سکا اگر سینہ ہوتا تواس گائی کا جواب دیتا بہر کر گروہ کی خصورے سے بانت بیں شغول ہوگئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات كرت موئ حضوره كى دارهى مبارك كى طوف التحد لے مانے كہ خوشا مركے موقع بر دارهى میں اندلگار بات کی جاتی ہے معالیہ کوریہ بات کب کوارا ہوسکتی تھی یے وہ کے ختیج حضرت DESTRUMENTAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP

A STORY ADDICED! مغبره بن شعبة سررزودا وطرم بحد كاور يتهارلكا ئيروك باس كطرب تفحا كفول نے ناوار كاقبض يمروه كم ہاتھ برماراكہ ہا تھ ئىرے كوركھو يمروه نے بوجھا يہكون ہے آپ نے فرما ياكہ خبرہ عُوه نے کہا اوغدارتیری غداری کونس اب نک تھگت رہا ہوں اور نیرابہ برتا وُرحضرَت مغیرہ ا بن شعبه نے اسلام سے قبل حیند کا فروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دِسَت عُردہ نے اداکی تھی اس كى طرف بدانثاره مختا) غرض عُرُوه طول گفتگوحفنور م سے کرتے رہے اورنظر س بجا کرصی برگزام ہے، ایکٹونہم کے حالات کاا ندازہ بھی کرنے جانے تھے ۔جنانچے والیں جاکرکفار سے کہا کہ اے ں میں بڑاہے بڑے با دشا ہوں کے پیمال گیا ہوں قیصروکسیری اور نجانتی کے دربادل کونجی دیکھا ہے اور اُن کے آداب بھی دیکھے ہیں۔خدا کی شمیں نے کسی بادیثاہ کونہیں دکھیا كهاس كى جاعت اس كى اليي تعظيم كرني بوجبيي محدوصلى التعليدولم، كى جاعت أن كى تعظیم کرتی ہے اگروہ کھوکتے ہیں نوجس کے ہاتھ سرجائے وہ اس کوبدن اور منھریل لیاہے حومات محتر کے منھسے نکلتی ہے اس کے پوراکرنے کوسب کے سب ٹوٹ بڑنے ہیں۔ ان کی وصنوکا بانی الس میں اولولو کتھیم رتے ہیں۔ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر کسی وقطرہ نہ ملے نو وہ دوسرے کے تربا تھ کو ہاتھ سے ل کرایے مخدر کل لیتا ہے۔ اُن کے سامنے بولتے ہیں تو بہت بیجی اوازے ۔ اُن کے سامنے زور سے نہیں لولتے ۔ اُن کی طرف نگاہ اٹھا کرادے کی وجہسے نہیں دہلیتے ۔ اگراُن کے سَر یا داطری کاکوئی بالگرتا ہے تواس کو تبرگا اٹھا لیتے ہیں اورأس كي تعظيم اوراحترام كرتيه بس غرمن من نيكسي حاعت كواينية أفاكے ساتھ اتنى محبت كرتے بنيں وكيھا جتنى محستد (صلى الله عليه وسلم) كى جماعت أن كے ساتھ كرتى ہے. اسى دوران مي حضورا قدس صلى الترمليه ولم قعضرت عثمان فيكوابني طون سے قاصد بناكر سرداران مكتركے پاس تھیجا حضرت عثمان رخ کی باوجو درسکمان ہوجائے کے مکس مبہت عزت تھی اوران کے متعلق زیادہ اندلینیہ منہ تھا۔اس لئے ان کو شجویز فرمایا تھا۔ وہ نشرلیب لے کئے تو صحابر الورشك بهواك عثمالي تومزے سے كعبہ كاطوات كريسے بهوں كے جھنور سنے فرما بالحجھ امید تنہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں جنیا تھے حضرت غناق مکیں داخل ہوئے تواہاں بہعیہ نے ان کواپنی بناہ میں لے نیااور ان سے کہاکہ جہاں دل چاہیے جلو تھے و یتم کو کوئی روک ننهس سكتا حضرت عثان رخ الوسفيان وغيره كمه كصرداروب ست ملتقديع اورحفنور کاپیام پہنچاتے رہے جب والس ہونے لگے توکفارنے خود درخواست کی کہم کا دیائی ڈی 

والمعالم المالية المال مرتم طوات كرتے جاؤ اكفول نے جواب دے دياكد يہ مجھے سے بيں ہوسكتاك حضور صلى الله عليه وسلم تورو کے سی ہوں ا ورسی طوات کرلوں - قریش کواس جواب برعضته آیا جس کی وصب انفو <u>ن</u> حضرت عنمان رط كوروك لبيا مسلمانول كور برخبهنجي كهان كوننهم بدكر ديا اس برحيضورا قارسس صلی اللّه عِلَیه وسلم نے صحابۃ سے اخبر دم مک لڑنے برہویت کی جب کفّا رکواس کی خبرہنجی تو گھرا گئے اورحضرت عثمان رہ کو فررا مجبوڑ دیا له ت اس قصیریں حضرت الوبکرصدلی رہ کا ارشاد حضرت مغيره رضاكا مارنا صحابه كرام رضى التيخنهم كاعام برتاؤ حس كوعوه نے بہت غورسے دمكيها حضرت عثمان رض كالحوات سي انكاره سروا تعد إلى الب كيحضور م كي ساتھ كيانتها عشق ومحبت کی خبر دیتا ہے ، بیبعیت جس کا اس قصہ میں ذکر ہے سبعترالشجرہ کہلاتی ہے قرآن پاکسی بھی اس کا ذکرہے اور اللہ تعالے نے سور وُنتے کی آمیت مَقَالُ اَصْبِی اللّٰہُ عَرِن الْمُوْزِّمِينِينَ الْآية ملي اس كاذكر فرمايا ہے - بورى آيت مع ترحمه كے عنقرب خاتم مي آرہي (٥) حضرت ابن زبيريف كاخون بينيا حضورا فدس صلى الشرعليه وللم نے ايك مرتب سينگيال سكوائيس اور جوزون بكلاوه حضرت عبدالندب زببرخ كودياكه اس كوكهي دبادي وه كئے اور آكرع ض كياكه دباريا حضورہ نے دریانت زمایا کہاں موض کیا میں نے بی لیا حضور م نے فرمایا کھیں سے بدن میں میراخون حاے گاا*ں گوجہنم کی اگنہیں جیوسکتی - مگر تنبرے لئے بھی لوگوں سے ہلاکت ہی اور لوگوں کو تھے سے لی*ھ ف حضور کے فصلات باخانہ بینیاب وغیرہ سب یاک ہیں۔اس گئے اس میں کوئی اشکال رہمیں حضورے کے اس ارشاد کامطلب کہلاکت ہے علمار نے لکھا ہے کے سلطنت اورا مارت کی طرف انثارہ ہے کہ امارت ہوگی اور لوگ اس میں مزاحم ہوں گئے ۔ جینا نجیعب اللّٰہ بن زمرج ا جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی حضور ہے اس طرف اُ ثنارہ فرمایا تھا کہ ایک میٹڑھا ہے تجيزلوں کے درمبان ایسے تھی ہے جوکیے ہے ہوئے ہوئے ہوں گئے ۔ جنانچے ہزیداور مبالملکہ دونوں کے ساتھ حضرت ابن زہرے کی شہور اطائی ہوئی اور آخر شہدیموے -٢) حضرت مالك بن سنان كانون بينا اُصد کی اطائی میں جب بنی اکرم صلی الله معلیہ وسلم کے چیر وانور یاسرمبارک میں خود کے دوصلقے کھش کئے تھے توصفرت الو بکرصدلتی رضی النّدعند دوڑے ہوئے آگے ہڑھا وردومری ب ب سے صرت الوعبيدة ووٹسے اورا کے بچھ کرخود کے حلقے وانت سے کھینچنے تروع کئے ON CONTRACTOR OF THE TOTAL OF THE PROPERTY OF

مراس المساور ا ملقهٔ کالاحس سے ایک دانت حضرت الوعبیدہ ہے کاٹوٹے گیااس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا حلفه کھینیاجس سے دوسرادانت کھی لوٹا اہلیکن حلقہ وہ کھی کھینچ ہی ایبا یان حلفوں کے بکلنے سے حضور منے یا کے جبم سے خون بھلنے لگا نوحضرت الوسعیہ فدری منے کے والد ما حبر مالک ن بن سنان نے النيابون سنمس خوك كوجوس لياا وزنكل لبائح صنور مينا دار شادفر ما باكترب كے خون ميں ميرا خون ملاہے اس کوجہنم کی آگ نہیں جھوسکتی کے رنت زبدين مارنه فأكاا بنے باب كوابكا حضرت زبدين حارثنه رضى التدعينه زمانه جابليت مين ابني والدوك سابخه ننصال بزقليس نے قافلہ کولو ٹماحس میں زیر بھی تھے ان کو مکہ کے بازار میں لاکر بیچا صلیم ین حزام نے ہواتوا کھوں نے زیدرہ کوحضورا قدیں ملی اللہ علیہ وسلم کی ضربت میں ہریہ کے طور بریش کردیا ۔ زبیظے والدکوان کے فراق کا بہت صدمہ نظا اور پہونا ہی جا ہیے تھا کہا ولاد کی محبت نظری چیز ہے وہ زبدیف کے فرات میں رونے اور استعار بڑھتے کھے اکثر جواشعار بڑھتے گئے اِن كالمختصر زجبه بيه بيه كميس زير كي يادىس رونا بهون اور بيرى تنهب جانناكه وه زنده ب "اکاس کی امید کی جاتے باموت نے اس کونطار یا۔ خدا کی قشم تھیے میری معلوم نہیں کیہ تھے اے دیگ<sup>ا</sup> نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی بہاڑنے ہلاک کیا کاٹن مجھے بیمعلوم ہرجا ناکہ ڈومرکورٹ سے مجاب ماری دنیامیں میری انتہائی غرص نیری والیی ہے جب افتاب طلوع ہو<u>تا ہ</u>ے جب مجی مجھے زیدسی یا را تا ہے اورجب بارس ہونے کو ہوتی سے جب کھی اسی کی یا دمجھے رسّانی ہے اور حب ہوائیں خلیتی ہمیں تووہ تھی اس کی یا دکو بھڑ کائی ہیں ۔ ہائے میراغم اورمیرا فکا كس قدرطويل مهوكليا بين اس كي تلات اوركوت شي ساري دنيا بين اونط كي تيزر ماري كوكام ميں لا وُك كا اور دنيا كا جكرا لگانے سے بنبيں اكتا وُں گا۔ اونٹ جلنے سے اكنا حام تواکنا جائیں لیکین میں تھی بھی نہیں اگتا وک گا۔اپنی ساری زندگی اسی میں گذار دوں گا۔ ہاں مبری موت می آئی تزخرکموت ہرجیزکوفنا کردینے والی ہے ۔ ادمی خوا کننی ہی امیری لگادی رمیں اینے بعد فلاں مشتہ داروں اور آل اولا دکو وصیت کرجاؤں گاکہ وہ تھی اسی طّح ت یف کوڈھونڈ نے رہیں ۔غرض بہا شعاروہ بڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈ تے بھاکرتے ا تفات سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا جج کوجا نا ہوا اور انھوں نے زیدہ کو بچاپا۔ باپ کا and the properties of the prop

المراسي المراسي المحروب المراسي المراس حال *ش*نایا ۔ شعر شنائے ان کی یا دوفرات کی داستان سانی حضرت زیر رضے ان کے ہاتھ میں تع كهركيفيح وكامطلب يرتفاكهن يبال مكهن بوب خيرب سيهوب يتم غماورصدم رو میں بڑے کرم لوگوں کی غلامی میں ہوں ۔ ان لوگوں نے حاکزریڈ کی خیرو خبران کے باب كوسناني ادروه اشعارسنائ جزريدر خ ليكهر تصيح بتقي اورسية بتبايا زمد من كباب اور جیا فدیدی وسم ایکران کوغلامی سے حظرانے کی نیت سے مکہ کرمر نہنچے سے قیت کی ستہ فالما ۔ حضور کی خدمت میں مینیجے ۔ اور عرض کیا کے ہاشم کی اولا داور این قوم کے سردار تم لوگ حرم کے رہنے والے مہواوراہ سُدکے گھرکے ٹروسی ٹم خورقیدلوں کور ہاکراتے ہو۔ محبوکوں کھانادیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تنہا ہے پاس چنچے ہیں۔ ہم ریاحسان کروا درکرم فراؤ اورفدريقبول كرلوا وراس كور بأكر دد ملكه جوفدسيهواس سنرباده كحلو حضور صف فرماياكيا بات ب عض كبازيد في طلب من مجم لوك أئي يصنور في ارشا دفر ما يالس اتنى مى ، ہے عرض کیا کھ صنور مراس میں غرض ہے۔ آھے نے ارشاد فرمایا اس کو ملالوا در اس سے يجهلواكروه تهاك سائقهانا جاب تولغيرفديه بي كوه تنهارى نذرب اوراكر خرجا ناجاب بالسيخف برجبني كرسكتا جزحود منها ناجاس المفول في عرض كياكة مي في استحقاق سے تھی زیادہ احسان فرما با۔ بہ بات خوشی سے منظور ہے حضرت زمیر و بالے گئے۔ ایسے نے مایاکهٔ تمان کونہیا نتے ہو یوٹ کیاجی ہاں بہجانتا ہوں سیمبرے باپ ہی اور سیمبرے جيأ حصنور في فرايا مياحال مجيمتهين معلوم بنه ابههين اختيار م كهمير ياس رمها چاہوتومیرے یاس رہو،ان کے سانھ جانا جاہوتو اجازت ہے ۔ حضرت زیدرض نے عرض کیا کہ حضور میں آھے کے مفالبیس مجالاکس کوب ند کرسکتا ہوں۔ آپ میرے لئے باپ کی مَبهم بي اورجياً كى مكه بهي - ان دونون باب جيائے كہاكه زير براغ فلامى كوآزادى برترجيح ديتج مواور باب خيا اورسب كموالول كعمقا بأنبي غلام رسنح كوليندكرتي مورز مدين كها کہ ہاں میں نے ان میں دحضور کی طرف اشارہ کریے ،الیبی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چنرک*ونجی ب*ند نہیں کرسکتا حضور ع نے حبب بیرجواب سٹنا توان کو گور میں لے لیا اورفرمایاکس نے اس کواینا بیٹیا بنالیا۔زبرر خرکے باب اور جیا بھی بینظر مکھ کرہایت خوت موئة اورزوشى سے ان كو حيور كر ملے كئے له حضرت ريكيان وقت اس وقت بي تنھ لڑ کپن کی حالت میں سارے گھر کو ،غزیز واقارب کوغلامی پر قربان کر دینا حس محبت کا بہتہ 

ہےوہ ظاہرہے ﴿ حضرت الس بن نَضر كاعمل أصر كي رطائي مي ا صرکی بطرانی میں مسلمانوں کو حب شکست مہور ہی تھی توکسی نے بیخبراڑا دی کہ حضور کھی بيد بوكئير إس وحثتناك خبرسے واثر صحابت بربونا جائے تفاوہ ظاہر ہے اسی وجسے اوركعى زياده كمفتن توط كئة حضرت انس بن نضر في حلي جار ب مقلكه بهاجري اورانعمار كي أيك جاعت بس مفرت عمر أورحضرت طاحة نظر مراعك كرسب حضرات يرينيان مال تقے حضرت انسس نے نوجھا برکیا ہورہ ہے کہ سلمان پرنشان سے نظر آرہے ہیں۔ان حضرات نے کہا کہ حضور شہب میر کئے حصرت انس ضے کہا کہ بھر حضور کے بعر تہ ہیں زندہ ره کرکیا کروگئے بینلوار ہائتھ میں لواور حل کرمراؤ جینانچ چھنرت انس ضنے خور تلوار ہاتھیں لى اوركفارك جمي هي كمس كئة اورأس وفت ك لوية ربع كه ننهيد موس كه اوركفار كم المنهد موسكة اورأس وفت ك ان کامطلب برنھاکہ میں ذات کے دردار کے لئے جینا تھاجب دسی تنہیں رسی تو مچرکو یا جى كرى كياكرنا ہے۔ جنانچاسىس ابنى جان شاركردى ٩) سعُرب ربع كايبام أحديب اسی احد کی لڑائی میں حصنوراقد س مبلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرما یاکہ سعد من رہیے بنک عال معلوم بنہیں ہوا کہ کیا گذری۔ ایک صحافی کو تلاش کے لئے تھیجا وہ تنہدا حکی جاعت میں الاش كررس كفي وازي مى ك رب كفي كنايدوه زنده بول بركار كركها كم مجيح صنوري نے تھیجا ہے کہ سعد بن رہیع رہ کی خبرلاؤں توایک حکبہ سے بہت ضعیف سی آوازا کی بہاس طرف بڑھے جاکر دیکھاکہ سان مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے جب بہ قربی کینیجے توحضرت سعد انے کہا کہ حضور ح کومیرا سلام عرض کردینا اور کہدینا كدالله تعالى ميرى ماننب سي آب كواس سفانصنل اور بهتر بداً عطافرائي جوسي نبي كو اس کے آتی کی طرف سے بہنرسے بہترعطاکیا ہوا ورسلمانوں کومیرا بہ بیام بینجا دینا کہ اگر کا فر حضورتك بهنج كئة اورتم مي سے كوئى ايك آنكھ بھى حكيتى ہوئى بسے بعنى وہ زندہ رہا تواللہ تعالیٰ کے بیاں کوئی عذر می نہارا نہ طلے گا اور سے کہر جان بحق ہو گئے ۔ کا ون فَجَنَا اُور سے کہا دلائ عَنَا الفَتْلُ مَا جَن مَى حَعَا بِيًا عَن أُمَّتِ نَبِيهِ ورحقيقت ان جا نثارون فراستُرتعوالى ا پنے لطف ہاں کی قبرون کونورسے بھرقے کا بنی جاں شاری کاپورا شوت دے دیا کہ له خیں لہ خیں 

زخموں برزخم لگے ہوئے ہیں - دم توڑرہے ہیں مگرکیا مجال پرکوکئ شکوہ کو ٹی گھراہر ہے کوئی پرکتیا نی لاحَق مَهُوجائے۔ ولولہ ہے توحصنور مرکی حفاظت کا حضور خ برجاں نثاری کا جصنور برز فرانی کا کا میں کا جصنور برز فرانی کا کاش مجھے ناامل کو بھی کوئی حصداس محبت کا نصبیب ہوجانا۔ (۱۰) حضور کی فبرد کھرایک عورت کی موت حضرت عاكثته صدلقه رضكى خدمت بيس ابك عورت حاضره وكمي ادراً كرعرض كما كم مجهج حضور اقد س ملی النُّدُعلیه بوسلم کی فبرمبارک کی زبارت کرادو حضرت عاکنَتْهُ صِنْ نَصِحِرهَ مَتْ لِفِيهِ کھولا۔ الخول نے زبارت کی اورزبارت کرے روتی رہیں اور رونے رویتے انتقال فرما گئیں۔ رصني التُدعنها وارصابا۔ له ت كيااس عشق كى نظير بھى كہيں ملے گى كەقبر كى زيارت كى تاب نەلاسكىس اورومېي مبان دے دی ـ [۱۱) صحبابہ رہے کی محبت کے متفرق قصے حضرت على كرم التدوجهة سيكسى نے پوجھا كەآپ كوچىنورا فدس صلى الترعليه وسلم سے کتنی محبت کھی۔ آپ نے ارشا د فرما یا کہ ضلائے باک کی شم حضور میں ہوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اورا بنی ا ولا دوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت بیماس کی حالت میں طوط ہے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ کہ ون سیج فرمایا در حفیقت صحابہ کرام رضی النی عنہ کی ہی حالت تمتی اورکبوں نہ ہوتی حبکہ وہ حضرات کا مل الا یمان تھے اور الند حل شانۂ کا ارکٹا دیسے ۔ قُلُ انْ كَانَ امَا نُسَاحُكُ مُواخُوا نُكُمُ وَإِنْ الْكُمُ وَإِنْهُ وَاحْبُكُمُ وَعَشِيْرَ تُكُمُ وَإِمْوَال بِهُ يُوْتُمُونِهَا وَنِجَامَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنِهَا آحَبَ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَ تَرْسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَكَرَتَّهُ وَإِنْ يَا يَيْ اللَّهُ بِآمُرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِي الْقَوْ الْفَاسِقِينَ ۚ ﴿ وَرَحِمِهِ أَبِ ال سِ كَهِد يَجِيُّ كُهُ الْمِيْهِ رِبِ بَابِ اودِمْهَا لِي مِلْجُ اورِمْهاك معانی اور تہاری سیباں اور تہاراکنہ اور وہ مال جرتم نے کمائے ہی اور وہ تجارت ض میں نکاسی نہ ہونے کائم کواندلشیہ ہوا وروہ گھرجن کونم لیندکرتے ہود اگر ہے سب چیزی ہم کو انٹرسے اور اس کے رسول م سے اور اِس کی راہ میں جہا دکرنے سے زیادہ بیاری ہوں نو تم منتظر مبوبیها ب تک که نشرتعالی اینا حکم مجیری اور انترتعالے بے حکمی کینے والوں کو أن كي مقصور مك نهيس بينياتا - عده الساسيت شريفينس التدتعالي اوراس كرسول كي محبت کے ان سب چیزوں نے کم ہونے پر وعید ہے حضرت انس صی الدعن فرماتے ہیں اللہ عن فرماتے ہیں اللہ عن فرماتے ہیں ا ON CONTROL ON THE TOTAL ON THE

المان المراكب المان المراكب ال كيحضورافدس لمي التعليه وسلم كالرشاد ب كنم مب سے كوئي شخص اس وقت تك مومن تنہيں ہوسکتا جب نک اس کومیری محبت اپنے باب اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہوجائے۔ حضرت الوهرروضى الشوعنه سي على يمن ضمون نقل كباكياب علماركا استاد سي كان اماديث مين محبت سے محبت اختياري مرادیم غيراختياري تعني طبعي اضطاري مراد نہيں اور مي مي ہوسكتا ے كه اگر ميت طبعى مرادم بونو كيوايمان سے مراد كمال درج كا ايمان موجب اكھ جا بركم ونى التي م كأنفا حضرت انس بضى التعننه فرماتي مل كحضورا فدرصلى التعليه وسلم كالرشاد ب كتين چنری اسی بن کششخص بس وه یا نی جائیں ایان کی صلاوت اورایان کا مزه نصیب موجائے ایک بیگالٹراوراس کے رسوائ کی محبّن ان کے ماسواسسے زمادہ ہوتے۔ دوسرے بیرکھ بسی سے تعبت کرے اللّٰہ می کے واسطے کرے نیبسرے بیرکہ کفر کی طرف لوشنا اس کوالیا ہی گراں اور مشكل مهوحبياكه أكسي كرنا حضرت عمرض فيالك مرتب عرض كياكه بارسول التوجيج ابني جان کے علاوہ اورسب جیزوں سے آہے زبادہ محبوب ہیں حصنور نے ارشادوا باکہ کوئی تشخص مؤمن اس وقت تكنبي بهوسكتاجب تك اس كومبرى محبّت ابني جان سيمجي زباده نه ہو حضرت عمروز نے عض کیا یارسول اللہ اس ایس مجھے اپنی جان سے تھی زیادہ مجبوب ہیں توحضور وشفا دفرا بالآن باعرُّ (اس وفت اس عمره ) علما رنے اس ارشاد کے دومطلب تبائیس ایک سرکهاس وقت تمهالایان کامل بروا ہے - دوسرا بیرکة تنبیب ہے کام قت یہ بات بیدا ہوئی کمیں تہیں اینے فس سے زیادہ محبوب ہوں ۔ مالانکہ یہ بات اول ہی ہے ہونا چاہئے تھی سہبل تستری کہتے ہں کہ چنخص ہرحال ہیں جضور م کواپنا والی نہ جانے اور ابنے نفس کواپنی مِلک میں سمجے وہ سنت کا مزہ نہیں میکھ سکنا۔ ایک صحابی شنے آک حصنورا قدس ضلى الته علبه وسلم سيع ض كياكه قيامت كب آئے كى حضور فيف سياياك قبامت کے لئے کیا نیار کر رکھا سے ص کی وجے سے انتظار ہے۔ اکھوں نے وض کے یا رسول التُدمين في مهن سي مازي اور وزيا ورصد قية تيار كرنهي ركه مي والبت النَّدَاوِراس كَے رسولٌ كى محبت ميرے دل ميں ہے حصنور صنے ارشا فرما يا كہ قيامت ميں تماسی کے ساتھ ہوگے س سے محبت رکھتے ہو حضورہ کا بیارشا دکہ آ دمی کا حشراس کے سأنخه م و گاحس سے اس کومجبت ہے کئی صحابہ نے نقل کہا ہے جن میں عبداللّٰدین الوموسى استعري معقوات ، الوزرخ وغيره حضرات بي حضرت انس ميني الترعية كهني بي AND REPORTED TO THE TOTAL OF TH

و حکایت محابہ (سی) کھ لهصحابه كرام رضى الترعنهم كوجس قدرخونشي اس ارشادمبارك بسيهوني سيكسي جيز سيحبي اتني خریتی نہیں ہوئی اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہئے تھی کے حضورہ کی محبّت توان کے رگ ویلے میں گئی۔ بھران کوکیوں نہ خونٹی ہوتی حضرت فاطریشر کام کان مشروع میں حضور ہے درا دور تحاابك مرتبه حضور ميني ارشاد فرمايا كمبرادل جامتا تخاننها رامكان توفرب بهي بهوجا ناحضرت فاطر رضاف المراثرة كامكان آهيكة وريب المان سافرادي كمرير عمكان سے برل لیں خِصنورے نے فرما باکہ اُن سے پہلے تھی تیا دلہ ہوجیا ہے۔ اب توسنرم آئی ہے۔ حار تندرہ کواس کی اطلاع ہوئی فوراً حاضر ہو کروض کیا بارسول انٹر بھیے معلوم ہوا ہے کہ آثب فاطريخ كامكان اينة ترب جاسته بب يمير المكانات موجود بي -ان سازياده قرب كونى مكان هي تهيب جو ينديوبرليب - يارسول الله مين اورمبراال توالله اور اس کے رسول مہی کاہے بارسول الٹرم ضراکی قسم جومال آب لیاں وہ مجھے زیادہ بیند ہے اس مال سے جرمبرے باس رہے حصنور صنے ارشاد فرمایا سے کہتے ہو۔ اور رکت کی دعادی اورم كان برل بيا - له ايك صحابي ف حضورا قدي سلى الته عليه وسلم كي خدمت مي حاضر وي كتاميكى محبث محجيرميرى حان ومال اورامل وعيال سے زيادہ ہے ميں اپنے گھے رہيں موتا ہوں اورآمی کاخیال آجا تاہے توصیزین آتا۔ بہاں تک کہ حاضہوں اورآگرزمارت نه کرلوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت نو آگ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے۔اس کے بعد آت توانبیاء کے درجہ برجلے جائیں گے تو مجھے بہزون رہتاہے کہ بھیرں آھے کوئنہیں دمکیھ سكون كاحضورم نياس كحجاب سكوت فرما باكج ضرت جبرئيل علىلاسلام تشريعيت لا الما وريرة يت منانى وَمَن تَبطِع الله وَ الرَّسُولَ فَاللِّلْ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَاللَّا اللَّهُ عَلَيُهِمْ مِنَ النَّبِيدُنَ وَالصِّدِّ لِقَيْنَ وَالشُّهُ لَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولِيكَ وَفَيْقاً ذلك الْفَصْلُ مِنَ اللّه وَكُفَى بِاللّهِ عَلِيمًا هُ وَرَحِمِه ) خَيْخُصِ السُّراور رَسُولٌ كاكهنامان لحاكًا توالیے اتناص می جنت بیں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پرانٹر نے انعام فرما یا بعنی انبيا اورصالقين اورشهدار اورصلحا اوربيح ضرات بهت الجيه دنين بهي اوران كے ساتھ رفاقت محض الله كانضل ہے اور الله تعالیٰ خوب جاننے ولیے ہیں ہر ایک کے عمل کو اس قشم کے واقعات بہت سے صحائبہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے عِنْق است وہزار برگمانی <u>.</u> ورینے جواب میں یہی آیت سُنائی جنا بجہ ایک صحابی تھا ضربوسے اور عرض کیا یارسول لٹر CONTRACTOR OF TAIL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

CO CONTONO محجهاهی سے البی محبت ہے کہ جب خیال آجا ناہے اگراس وقت میں آگرزبارت مذکرلوں تو تحجے غالب کمان ہے کہ بری جان کل جائے مگر تھے بہخیال ہے کہ اگر می حنیت میں واضل تھی ہوگیا تب بھی آھے سے نونیچے درجر میں ہوں گا۔ مجھے توحنت میں بھی آھے کی زیارت بغیر بری مشقت بوگی-آی نے بھی آبیت سُنائی۔ ایک اور صدیث میں آیا ہے کہ ایک النصاری طُ حاضر خدمت ہوتے اور نہایت علین تھے حصنور نے فرما یا عکبین کیوں ہو یوض کیا یارسول الدم ایک سوچ میں ہوں آپ نے دریافت فراکیا سوچ ہے عرض کیا یا رسول اللہ ہم صبح و شام حاضرہ ہونے ہیں آ ہے کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں۔آپ کی خدمت ہیں منتیتے ہیں کِل کواٹیانو انبیا کے درجے برنہنچ جائیں گے۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی جھنورہ نے سکوت فرایا اورجب ببرآبيت نازل ہوئی نوحضور عنے ان انصار کی کوئھی ملاما اوران کواس کی کشارت دی۔ای*ک حدیث میں آباہے کہ بہت سے صحابہ نے بیا شکال کیا جصنور منے بی*ا بہا<sup>ل</sup> سنائی ایک صدیت میں ہے ۔صحاری نے حض کیا یارسول اللہ اللہ بہ توظا ہرہے کینٹی کو آتی پرنصنیلت سے اور حنبت سی اس کے درجراونچے ہوں کے تو بھراکھا ہونے کی کیاصورت ہوگی حضور منے ارشا دفر ما پاکہ او سرکے درجہ والے نیچے کے درجہ والوں کے پانسس آئیں گے ان کے پاک پھیں گے بات جبت کری گے ۔له حصور م کارشا دسے کہ مجھ سے بہت محبت کینے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جومیرے بعد میدا مہوں گئے اوران کی بیزنمنا ہو کی کہ کاش اینےاہل وعیال اور مال کے برلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔خالہ کی مبطی عبدہ کہتی ہیں کہ ميرے والدحب هي سونے لينے تواتنے آنکونلگن اور جا گئے رہتے حضور على اداور شوت واختياق ميں لکے رہتے اور مهاجرین وانصار صحالیہ کا نام لے کر باد کرتے رہتے اور یہ کہتے کہ ول وفردع ہیں ربعین طبے اور تھیے ہے اور ان کی طاف میرادل تھنے اجارہا ہے یا انٹر مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے حاکر ملوں اور نہی کہتے کہتے سوجاتے چفرت بمرتنبه وحن کمیاکه یا رسول الدو تحجه اینے باب کے مسلمان ہونے کی کیبیت بسك حجاالوطالب كصلمان بوطانه كى زياده تمناهے اس لئے كاس سے آب كوزيا دہ وہ في موكى مرتب جفنور كے جياحضرت عباس سيومن كياكة بكاسلام لانے كى مجھے دہ خوشی ہے اپنے باپ کے سلمان ہونے سے اس لئے کہ آپ کا اسلام حضو *ترکوز*یادہ محبوب سے بمِشْ ا بك مرتب رات كوحفاظتى كشت فرمار ہے تھے كه ابك كلوس سے جراغ كى رفتن محسول مونى 

بروى خ ركايت كابر (س) كالمويرهم المعالم اورابك بطِصباكي وازكان بي براي جواون كودُهنتي بوني استعار بطِهر سي تقبي جن كانزجم بيت لمبروكم برنبكول كادرود يبنيجا وربآك صاف كوكول كى طرف سے ورگزيده برول ان كا درود کینچے بینیک بارسول النگراک راتوں کوعبادت کرنے والے تھے اور اخیر رانوں کورونے والے تھے كانش مخصے ثبعلوم ہوجا ماكہ میں اور مرام مجبوب بھی اکھی ہوسکتے ہیں بانہیں اس لئے کہوٹ مختلف مالنون بن أى ب نمعلوم مرى وت س مالت بن آئ ا ورضور سمرنے ك بعد ملن مرسك إ بنهوسك حضرت عمرتجى ان انتعار كوتن كرو في المحكة حضرت بلاك كافعة متنهور بع بي كجيا اننقال کا وقت ہوانواک کی بیوی حدائی پررنجبیدہ ہوکر کہنے لگیں کہ ہائے افسوس وہ کہنے لگ سیان النُّذِکمامزے کی بات ہے کہ کل کومحصلی النُّرعلیبہ وسلم کی زبارت کریں سمے اوران <del>ک</del>ے صحالين سيليں محمير حضرت ريده كانصته باب هيك فصيمبر ويس گذر حيكا ہے كہ جب ان كوسولى دى جلنے كى نوابوسفيان نے يوجھاكيا تتجھے بيگوارا ہے كہ م تجھے چھوڑ دي اورتبرك بجائے خلائخواست خصنور کے ساتھ بیمعا لمکریں ۔ توزید ن نے کہا خدا کی سم مجھے یہ جی گوارا نهيس كحضور اليني دولت كده يرتشرلف فرما هول اورو بال أن كي كانظا يجيم حائيا ور میں اینے گھر آرام سے رہ سکوں ۔ الوسفیان کہنے لگاکھیں نے کبھی کسی کوسی کے ساتھ اتنی محبنت کرتے نہیں دیکھا حتنی محرصلی الٹرعلیہ وسلم کی جاعت کوان سے ہے ۔ نندیکہ علمار نے حضورافدس ملی ایشرعلیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضّی عیامن مُ فرملتے ہیں کہ جوخص کسی چیز کو مجبوب رکھتاہے اس کوماسوی برترجیج دیتا ہے۔ یہی معنی محبت کے ہیں ورنہ محبت نہیں محض دعومی محبت ہے۔ لیں حصنورا قدس صلی النہ علیہ ولم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے ہتم بالشان یہ ہے کہ آگ کا اقتراکرے ۔ آگ کے طرلقیکواختیارکرے اورآمے کے اقوال وافعال کی بیروی کرے ۔ آھے کے احکا ماست کی بجأآوري كرے اور آئي نے جن چروں سے روك دیا ہے ان سے پر میزكرے وہتى يں رنج میں تنکی میں وسعت میں ہرحال میں آھے کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارتباد ہے قُلْ إِنْ كُنْهُ يُحِيُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونَ مُحْبِيِّكُمُ اللَّهُ وَلَغُفِي لَكُمُ ذُوْوَبَكُمُ وَاللَّهُ عَفُولِ الْوَيْمَ ترجمه : آهِ أن لوكول سے كهر يخيے كه أرتم خلاتعالىٰ سے محبت ركھتے ہو تونم مبرا تباع كرو ضراتعالے تم سے بحبث كرنے تكيس كے اور تنهارے كتابوں كومعان كرديں كے۔ اللہ قا برے معاف کرتے والے ہیں ۔ برے رحم فرمانے والے ہیں ،

دكايات عابر (س) بالعصوص الا CO CONCONCONCO خانبه صحائه کام کے ساتھ برتا فراوران کے اجالی فضائل صحابرام وضى التعنهم كريين وققي تونه كطور يكف كنة بي ورندان كح مالات بری خیم کتابوں میں بھی پورے نہیں ہوسکتے اُردو میں بھی منعد دکتا ہیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں کئی جہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا بھر مدرسہ کے مشاغل اور وقتی عوارض کی وجہ سے نا دلین میں بڑگیا ۔اس وقت ان اورات برخاتمہ کرنا ہوں کہ جتنے تکھے جا جکے میں - دہ قابل انتفاع بوجائيس انجيس ايك ضرورى امرتينبيه هي التدخروري سے وہ يركه اس آزادي النظمين جهال ممسلمانول مي دين كے اور بہت سے امور ميں كوتا ہى اور آزادى كا ے بیے وہا*ں حضرات صحابہ کام صنی السّٰرعنہ الجمعین کی حق سنناسی اور ان کے* ادمِصاحترا میں بھی صدیے زیادہ کو آہی ہے بگہ اس سے بطھ کعبض دین سے بے برواہ لوک توان کی شان میں گنناخی تک کرنے لگتے ہیں ۔ حالا نکھی ابرام خوین کی بنیا دہیں ۔ دین کے دل میلانے والے ہیں ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ مرا نہیں ہوسکتے جی تعالی ثانۂ یخضل سے ان پاک نفوس پرلاکھوں رحمتیں نازل ذبائیں کہ انھوں نےحضورا قدس صلى التعليبه ولم سعدين عال كياا ورسم وكول مك مينجايا -اس كاس فائته بي قاضى عیاض کی شفا کی ایک فصل کامخقر ترجیه حواس کے متاسب ہے درج کرتا ہوں۔ اور اسی پراس رساله کوختم کر ماہوں ۔ وہ ذماتے ہی کے حضور اقد س سلی الشرعلیہ ولم ہی کے اعزاز و اكرامين داخل مع بخضور كص عليه كاعزان واكرام كرناا ورأن كحت كوبيج اننا اوران كا اتباع كرنااوران كى تعرلف كرنااوران كے لئے استغفاراوردعا ئے مغفرت كرنا وراك كے اس کے اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا اور کوزمین اور شیعہ اور بینی اور جاہل راویوں کی ان خبر*وں سے* اعراصن كرنا جوائن حضرات كى شان ميں نقص بيدا كرنے والى ہوں اوراس نوع كى كوئى روائيت اگرسننے میں آئے تواس کی کوئی اچھی تا دملی کرلے اور کوئی اجھا محمل تجویز کرلے کہ وواس مکے شخی میں اوران حضرات کوٹرائی سے یا دینرکرے ملکان کی خوبیاں اوران کے فصائل ہاں کیاکہ اورعيب كى باتوب سے سكوت كرے مبياكة صنور كاار شاد ہے كہ جب برے صحابة كاذكر دليني براذكر بهوتوسكوت كياكرو صحابرصى التعنها جعين كيفضائل قرآن تنزلف اوراحاد ميثين بكثرت واردابي حق تعالى شان كارنيا وع محكم كائر سُول الله طوال في نين مَعَه اسْتِدا أَعَ عَلَى ٱلكُفَّا مِ مُحَمَّا تَوَبُنِيَهُ مُرتَرَاهُمُ مُ كَعًا سُجِّلًا يَبُنَعُونَ فَصُلَّا مِنَ اللهِ وَمِضُوا مُا

سِيْمَاهُمْ فِي مُحْرَهِهِمُ مِنْ اَنْزَالسَّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْسَ ابَّ وَمَثَلُهُمْ فِي الْانْجَدِيلِ كَزُرُعِ أَخْرَجَ شَطْأَ كَافَانَهُ مَا مُنَافَعُ لَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوتِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لَيَغِينَظِ بِهِ مُ الْكُفَّا مَ وَعَدَا اللَّهُ الَّذِي بَنَ الْمَنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ مِنْهُمُ مَّ غَفُورَكَا وَّ آخِر أُعَظِيمًا هُ نرحمِه، محمرًا لله كے رسول ہي اور جولوگ آھ كے ساتھ ہي وہ كافروں كے مقابليس سخت ہيں اوراکيس ميں مهربان اور اے خاطب نوان کو دیکھے گا کہ بھی رکوع کر والے میں تھجی سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستی میں لگے ہوئے ہیں ۔اُن کی عبدریت کے آنارلوجہ تأثیراُن کے سجدہ کے اُن کے چیروں برنمایاں ہیں۔ بیرانکے اوصا ف توریت میں ہیں اور انجیل میں اُن کی بیمثال ذکر کی ہے کہ جسیے صبتی کہ اُس نے اوک اپنی سونی نکالی بھی۔ واس نے اپنی سوئی کونوی کیا ربعنی و کھیتی مولع ہوئی) بھروہ کیتی اوژ**ر نی ہوئی بھراینے تنہ پرسیر حی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو تھبلی معلوم ہونے لگ**ی راسی <del>طرح ص</del>حابی<sup>خ</sup> سب اول صعف تھا بھرروزانہ قوت بڑھتی کئ اوراللہ تعالی نے سے البی کے بینشوونمادیا، تاکہ ان سے کا فروں کوحسد میں حلاوے اور آخرت میں اہٹارتعالیٰ نے اُن صاحبوں سے جوکہ ایان لائے اور نیک کام کرہے ہی مغفرت آورا جعظیم کا وعدہ کررکھاہے '' پرترخم صورت میں ہے کہ نورات برآیت ہوا ور آیت کے فرق سے ترحمہ میں بھی فرق ہوجائے گا ۔ جو نفاسبر<u>سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اسی سورہ میں دوسری حکم ارشاد ہے</u>۔ کفٹ کڑھئی انگاہ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِيَا يِعُونِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فَي تُكُومِ مِ فَا نَزَلَ السَّكَبُنَةُ عَلَيْهِ رَاَثَا بَهُمُ فَتَحًا فَرُئِيًا وَمُعَانِهَ كِتَنِبُرُةُ يَأَخُلُ وَزَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً أُه ترجمه تحقیق الله تعالیٰ ان مسلمانوں سے رحوکہ آئے کے ہم سفر ہیں ، حوث ہوا جبکہ بیادک آئے سے درخت کے نیچے بعیت کررہے کھے اور اُن کے دلوں میں جو کچھے(اخلاص اورع م) کھا الشرتعالي كووه تفي معلم تقاا ورالله تعالى نے اُن کے دل میں اطبینان بیداکر دیا تھا اور ان کوایک تگنے ما تھ تھے کی دے دی (مراداس سے فتح خیبرہے جواس کے قرب ہی ہوئی) اور مهبت سى غنينىي كى دى اورالله تعالى طازىردست حكمت والاسے؛ بهبى و مبعیت ہے جس کو مبعیت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ اخبر باب کے قصتہ بھی اس کا ذکر گذر جبا ہے۔ صحائبِ کے بارے میں آیک مگرارشا دخلاوندی ہے ہے جات صدّة فُرْاِما عَلَمَدُ وَا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُ مِنْ قَضَى فَحُبُهُ وَمِنْهُمُ مَن يَنْتَظِمُ وَمِنابَ لَا لَوْ النَّهِ مِنْ قَضَى خَبُهُ وَمِن الرَّم مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّم. ال وُمنين ANCENTAL CONTRACTOR OF TAMES AND ANCED ANCED

CONTRACTOR (CONTRACTOR) میں ایسے لوگ ہیں کہ کھوں نے میں ات کااٹندسے میدکیا کھا اُس بیں شیخے اُترے پیمان میں سلیمن آفی ولعني شهبد مبوحكه باوليعض النبس أستح مثنتا ا منہں کیا۔ا*یک مگدارشا دخا* ِمِنَ الْكُهَاجِمُنْ وَالْانْصَابِ وَالَّذِنْ بَنِيَ النَّبِعُوْهُمُ مِياحُسَانِ تَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَح جَنَّاتٍ بَجُرِئُ تَحْمَى الْكُنْهَاصُ خَالِي ثِنَ فِيهَا أَبَكَ اذٰلِكَ الْفَوْمَ الْعَظِيمُ لَهُ اورحِ مِه باحاري بمول کی حن میں وہ سمبر إن آبات ميں الدُّجل ثنانۂ كے محاليٌّ كي تعرف اوراك سے خوشنوری کا اظہار فربایا ہے۔اسی طرت احا دیث میں تھی بہت کثرت سے فضائل وار دہوئے ہیں حِصنوراً قدیں میلی انٹرع لیہ وسلم کا ارشاد مج رفؤ كااقتداكماكرويه ابك حديث بيب ارشاديه كيمبير يضحافيرستارون گے ہدائیت ہاؤ گے محتمین کواس صریت میں کلام سےاوراسی دھے سے قاضی نے میں اعتراض ہے مگہ ملاعلیٰ قاری نے لکھا ہے کہ م لے زر کیا۔ قابل اعتبار ہو یا فضائل میں ہونے کی میرے ذکر کیا ہور کم فضائل میں عمولی منعف کی روانتیں ذکر کردی حاتی ہیں ،حضرت انس*کے کہتے ہیں حضورہ کا ارشاد* ہ ب نمك كي سي كم كما البغيرنمك كے اجھالنبي برسكة ا درتمام آدسول لی لعنه م ان میں سے چارکوممتازک سے الویکرٹ<sup>ٹر ہ</sup>عمرٹ عثمان معلی ٹیان کومیرے سب سے ایٹر سے اعضل <sup>و</sup>ا ب ختیا بی جمنے ہیں کے متبخص نے الومکر فی سے محبت کی اُس نے دین کو سید معاکبا اور <sup>سے</sup>

ت کی اس نے دین کے واضح راستے کو بالیا اور ص نے عثمان سے محبت کی وہ اللہ کے بالتومنور ہوا اورص نے علی سے محبت کی اس نے دین کی مضبوط رہتی کو مکولها جوم کی تعربین کرتاہے وہ نفان سے بَری ہاور وِصحالیّٰ کی لیاد کی کرتاہے وہ برعتی مثانی کامخالفَ ہے جھیے اندلنیہ سے کہ اس کا کوئی عمل تعول ندم دے بہاں تک کہ اگن سب کومجبوب ا وراُن کی طاف سے دال صاف ہو۔ ایک صربت میں حضورتا کا ارنشا دیسے کہ لے لوگو مٹس ں منڈ مک مونے والوں کی اور صربیبیر کی اطرائی میں نتر کیا ت فرمادی تم مبرے صحاریا کے بارے میں مبری رعابت کیا کرو اوران باں مسرے بحاح میں ہیں یا میری ہٹساں ان کے بکاح مرہیں ند مهوکه بیرلوک نیامت میں تم سے سی قشم کے ظلم کامطالب کریں کہ وہ معاف نہیں کیا بالسيمين ميري دعانت كرب گاا متازنعا لي شاينة دنياا ورآخرت مين اس و مائیں گے اور حوان کے بار میں مبری رعابت نہ کرے گا اینڈ تعالیٰ اُس سے نری ہیں اور اللاكتعاليٰ بری ہیں کیا بعبیدہے کہ کسی گونت میں آجائے جمضور سے برھی بقل کیا گیا ہے کہ پخص کے بارے س مبری رہایت کرے گامئیں قیامت کے دن اس کا محافظ ہوں گا۔ایکہ سے کہ ومبرے صحابیے کے باریس میری رعابت رکھے گا وہ مبرے باس وض کونز پر سکے گاا ورحوان کے مالے میں مبری رہائیٹ نہ کریے گا وہ میرے بنون كوا وربلنے والوں كومبر حيشائح كوتلانده كوا درسب مونين كومخوظ ركھے اوران حضرات صحابہ کرام منی التعزیم احمعین کی محبت سے المسكين وعلى الدواصحابه الطيبين الطاهرين وعلى اتباعه واتباعهم حلة الدين المنبن نمت مقيم مدرسهمنطا مطاههها دنبود ١/ ميثوال تحصيلة دوشنبه MAN DE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE